



بازار جائي توبيد دُعا پِرْحين: بِسْمِ اللهِ اللهُمَّ إِنَّ اَسْتَلُكَ خَيْرَ لهٰ وَالسُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا

بِسْمِ اللهِ اللهم إِن اسْتَنْكَ كَيْرُهُ وَالسَّوْقِ وَحَيْرُمَا فِيهَا وَاعُوْذُبِكَ مِنْ شَيِّهَا وَشَيِّ مَا فِيْهَا اللَّهُمَّ إِنِّ اَعُوْذُبِكَ اَنْ أُصِيْبَ فِيْهَا يَبِينْنَا فَاجِرَةً اَوْمَنْفَقَةً خَاسِرَةً

اِس دُعا کی برکت سے اِنْ شَاءَ اللهُ الكريم بازار ميں خوب نقع ہو گا اور كوئى گھاٹا نہيں ہو گااس دُعا كو خصور اكرم سلَى الله عليه والدوسلَم فے پڑھاہے۔

(متدرك لخاكم ، 232/2 ، حديث: 202 - بنتي زيور ، ص 580)









|           | المت ومنتبت                                        | تموافت                          |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|           | 63 نيك اثبال (ئيك عمل تمبر 11)                     | پيغام بنت عطار                  |
|           | استغفار كي الجميت وبركت                            | تغير قر آن كريم                 |
| 7         | ونياقيد خانه ب ياجنت؟                              | ثر بأحديث                       |
| 9         | ميدان محشر مين او گول کې کيفيت ( قبط17 )           | المانيات                        |
| C 12      | حضور کے دودھ پینے کی عمر کے واقعات ( قبط 5 )       | فیشان سیرت نبوی                 |
| (16)      | حضرت بوسف مليد العلام كے معجزات و عجائبات (قسط 17) | معجزات انبيا                    |
| 18        | شرح سلام رضا                                       | فيضان اعلى حضرت                 |
| 20        | مدقیذاکره                                          | فيضان امير اللي سنت             |
| <b>22</b> | يِرُو كَى خُوا تَكِن                               | اسلام اور غورت                  |
| <b>23</b> | اسلامی بہنوں کے شرعی مسائل                         | شر می رہنمائی                   |
| 24        | موی تبدیلیوں ہے متعلق احتیاطیں ( قبط 13 )          | خاندان میں عورت کا کر دار       |
| 26        | مخفر لفيحت                                         | بزرگ خوا تین کے سبق آموز واقعات |
| 27        | شادی کی رسومات (مائیوں)                            | ر م ورواح                       |
| 30        | حلال كماناو كحانا                                  | اظا قیات                        |
| 32        | حرام کماناد کھانا                                  | D Sin                           |
| 34        | مابينامه فيضان مدينه كامقابليه                     | تحرير مى مقابله                 |
| 40        | אָנוני                                             | مه نی کلینک                     |



### مناجات

ہمارے دل سے زمانے کے غم منایارب
ہور بیٹھے بیٹھے مدینے کا غم عطایارب
غیم حیات ابھی راحتوں ہیں ڈھل جائیں
تری عطاکا اشارہ جو ہو گیا یارب
ہوئے خسین و خشن فاطمہ علی حیور
ہماری بگڑی ہوئی عادتیں فکل جائیں
ہماری بگڑی ہوئی عادتیں فکل جائیں
ہماری بگڑی ہوئی عادتیں فکل جائیں
گناہ گار طلبگارِ عَفو و رحمت ہے
میں گیل صراط با خوف یار کرلوں گا
میں کیل صراط بیا خوف یار کرلوں گا

از: امير الل سنت دامت بركاتم العاليد

وسائل بخشش (مَرقم)، ص 76



المنافلين المناف

علم دین حاصل کرنے کے لئے جو مجی ذریعہ اختیار کیا جائے وہ طالبِ علم کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، گویا علم دین جنت کے وروازے کی چابی ہے۔ (۱) یعنی علم دین چاہ براہ راست Teachers سے حاصل کیا جائے یاان کی لکھی ہوئی مالی Books سے، دونوں طریقے درست ہیں اور اپنے سکھنے والے کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ چنانچہ

آمیر آئل سنت دامت برگائی العالیہ نے جمیں جو 63 نیک اعمال کارسالہ عطافر ایا ہے ، اگر چہ اس کا ہر ہر سوال جنت میں لے جانے والا ہے ، مگر ہر نیک کام کرنے کے لئے بنیادی علم ہونا بھی تو ضروری ہے۔ لہذا آمیر آئل سنت وامت برگائی العالیہ نے جمیں علم حاصل کرنے کا ہر ذریعہ اپنائے کا ذبن دیا ہے۔ اٹبی فرائع میں سے ایک ذریعہ بزرگوں کی تھی ہوئی کتا ہیں وغیرہ فرائع میں سے ایک ذریعہ بزرگوں کی تھی ہوئی کتا ہیں وغیرہ پڑھ سکے تواسے یہ ترغیب ولائی ہے کہ وہ کس ہے۔ اگر کوئی خوونہ پڑھ سکے تواسے یہ ترغیب ولائی ہے کہ وہ کس سے سن لے۔ چنا نچہ آپ اس رسالے میں شامل ہے کہ وہ کس سے سن لے۔ چنا نچہ آپ اس رسالے میں شامل میں خرائے ہیں جی گئی گئی آپ اس سالے میں شامل میں خواسے بیارسالے یا معنی سے المدید کی کس کتاب یارسالے یا دسالے یا کتابہ المدید کی کس کتاب یارسالے یا دساسے یا کتابہ المدید کی کس کتاب یارسالے یا دساسے یا کتابہ المدید کی کس کتاب یارسالے یا دساسے یا کتابہ المدید کی کس کتاب یارسالے یا دی المہنامہ قیضان مدید شوکم از کم 12 منٹ پڑھایا سانا؟

اس سوال ہے اگرچ کتابیں پڑھنے کی اہمیت معلوم ہورہی ہے، مگر ہمارے گئے یہ جاننا بھی انتہائی اہم ہے کہ کتابیں پڑھنا کیوں ضروری ہے! اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ کتابیں پڑھنے سے نظر و فکر میں مضبوطی پیداہوتی اور معلومات میں بھی خوب اضافہ ہو تاہے۔ اس کے علاوہ نئی نئی یا تیں اور احکام

سیھ کران پر عمل کی کوشش میں بھی خوب اضافہ ہو تاہے۔ جارے بزر گان وین نے علم کی وٹیایس جو نام کمایا اس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی تھا کہ انہیں کتابیں پڑھنے کا جنون کی حد تك شوق تها مثلاً المم ابن جوزى رحة الله عليه جوايي وفت ك ايك عظيم مبلغ اور مفسر ومحدث تص الي متعلق خو دبتات ہیں کہ میری طبیعت بھی بھی کتابیں پڑھنے سے ند اکتائی، بلکہ جب بھی کسی نئ كتاب كو ديكھتا تولكتا كوئى خزان باتھ آكيا ہے اور ہاتھوں ہاتھ اسے پڑھنے لگتا۔ کتابیں پڑھنے کافائدہ یہ ہوا کہ مجھے بزرگوں کے اخلاق و حالات ،ان کی بلند ہستیں،عباوات کا ذوق اور اعلیٰ علوم کا ایساخزانه ملاجو ان کتابوں کو پڑھے بغیر بھی حاصل نه ہو سکتا تھا۔ لہذا جو واقعی عِلم دین حاصل کرناچاہے اے چاہے کہ بہت زیادہ کتابیں پڑھاکرے، بالخصوص بزرگوں کے حالات زندگی اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں ضرور پڑھے کہ ان کی كوئى كتاب فائدے سے خالى تہيں۔(2)معلوم ہوا! ہمارے بزرگ علم دین سے بے حد محبت کرتے تھے، اس کی برکت ہے انہیں وہ عرت ملی کہ آج بھی ان کی عظمت وشان کی شمع ولول من روش باور إن شاء الله قيامت



مَانِنَامَه) خواتين

• ٣

سفرچاری رکھیں گے۔اس کی سب سے بڑی وجہ بیہ ہے کہ الله ورسول نے علم و علما کی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔جیسا کہ قرآن کریم میں ے: يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ امَنُو امِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُو الْعِلْمَ وَرَجْتٍ \* (ب28مالهادانة 11) ترجمكترالعرفان: الله تم من سايمان والول كے اور ان ك ورجات بلندفرما تاہے جنہیں علم دیا گیا۔ نیز علم کی اہمیت کو جانے کے لئے بدمثال بن كافى ہے كد أيك مروز حضور نبي كريم صلى الله عليه والدوسلم ایک محانی سے گفتگو فرمار ہے متھے کہ آپ پر وحی آئی: اس صحابی کی زندگی کی ایک ساعت (یعن محند بمرزندگی)باقی ره كئ ہے۔ يه وقت عصر تحل حضور صلى اللهُ عليه وأله وسلم في جب بيه بات اس صحابی کو بتائی تو انہوں نے التجاکی: یار سول الله سلی الله عليه والدوسلم المجھے كوئى اليا عمل بتائے جو اس وقت سب سے بہتر ہو۔ تو آپ نے ار شاد فرمایا: علم دین سکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی علم دین سکھنے گئے اور مغرب سے پہلے ہی ان كا انتقال موسيارراوي فرمات بين: الرعلم ع افضل كوئي چيز ہوتی توحضوراس وقت اس چيز کا تھم ارشاد فرماتے۔(3)علم سے افضل کوئی چیز ہو بھی کیسے سکتی ہے کہ ایک حدیث یاک میں ہے:جو محض کسی رائے پر علم کی علاش میں فکاتا ہے الله یاک اس کے لئے جنت کاراستہ آسان فرمادیتاہے۔(۵) علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ چو نکہ کتابیں پڑھنا بھی ہے،

تلم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ چو نکہ کتابیں پڑھنا ہی ہے،
لہذا قر آن و حدیث بین بیان کئے گئے علم و علا کے فضائل و
برکات حاصل کرنے کے لئے امیر الل سنت کے عطاکے گئے
63 نیک اعمال کے رسالے بین کتابیں پڑھنے والے نیک عمل کو
ابنا لیجے، آمیر آئل سنت دامت بُرکائم العالیہ امت کا رشتہ اپنے
برر گوں سے مضبوط رکھنے کے لئے بزر گوں کی کتابیں پڑھنے کا
بزر گوں سے مضبوط رکھنے کے لئے بزر گوں کی کتابیں پڑھنے کا
شوق دلاتے ہی رہے بین اور نیک عمل نمبر 11 بھی ای سلسلے کی
نی ایک کڑی ہے۔ یقیناً 12 منٹ کوئی زیادہ وقت نہیں، لیکن
اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر استے وقت کو بھی تنابیں پڑھنے سنے بیں
اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر استے وقت کو بھی تنابیں پڑھنے سنے بیں
اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر استے وقت کو بھی تنابیں پڑھنے سنے بیں
اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر استے وقت کو بھی تنابیں پڑھنے سنے بیں
اوگا بلکہ استقامت بھی تھیہ ہو گی۔ گر افسوس! اس وقت
دین کتابیں پڑھئے کا شوق دم آوڑ تا جارہا ہے اور اس کی ایک وجہ
تمارا الیے بزر گوں سے رشتہ مضبوط نہ ہونا بھی ہے۔ ہمارے
بزرگ علم حاصل کرنے والوں کو بیہ تھیجت قرما گئے ہیں کہ
بزرگ علم حاصل کرنے والوں کو بیہ تھیجت قرما گئے ہیں کہ

ہمیشہ کمایس پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہنا!اس سے بھی جدانہ ہونا! کیونکہ کتابیں پڑھنے سے ہی علم میں ترقی ممکن ہو سکتی ہے۔(5) پھر جب ان سے ان کتابوں میں موجود علم کے خزانوں کو اینے سینے میں محفوظ رکھنے کا طریقتہ یو چھا گیا تؤتب بھی انہوں نے بھی ارشاد فرمایا: کتابیں پڑھتے رہنا(ان کتابوں میں ذکر کئے گئے علم کے موتیوں کو پینے میں محفوظ رکھنے کی بہترین) دوا ہے۔ (6) پھر بہی نہیں بلکہ جمیں کمابیں پڑھ کر بھی دکھایا کہ كابي يون يرهى جاتى بير وجيها كدحفرت مفتى احمد يارخان تعیمی رحمة الله عليه کے متعلق آتا ہے کدرات کتابیں بڑھنے کے ليے (مدرے كى طرف بے جراغ جلانے كے لئے) جو تيل ملنا تھا وہ تقريباً أوهى رات تك جلتا تها للذامفتي صاحب جراع بجد جائے ك بعد مدرے سے باہر فكل آتے اور كلى كى بتى (كاروشى) يل یر ہے لگ جاتے ہے۔ (<sup>7)</sup>اور ہمارے امیر اہلی سنت داست بڑکا تم العالیہ بھی اس قدر توجہ سے مطالعہ (Study) فرماتے کہ کئی بار الیابواک کوئی اسلامی بھائی کسی مسئلے کے حل کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کے مطالع میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کوان کے آنے کی خبر بی ند ہوتی، یکھ دیر بعد اتفاقاتا قاتگاہ اٹھائی تو اسلامی بھائی نے اپنامسئلہ عرض کیا۔

سبحان الله إبهارے بزرگ مطالعہ کو اس قدر اہمیت دیتے کہ ساری ساری رات مطالعہ میں صرف کرتے تھے الیکن افسوس! آج ہم اس کی اہمیت ہے بہ خبر ہیں!اس لیے امیر اللی سنت داست برگائم العالیہ نے 12 منٹ مطالعہ کا نیک عمل عطا فرما کر اس و کھیاری اُمّت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی دینی کتب ورسائل پڑھنے کی عادت بنالینی چاہیے۔ اس سے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہمیں آمیز آئلِ سنت دامت برگائم العالیہ کی دعائیں بھی ملیں گی۔ نیز ہر ماہ کی بہلی تاریخ اونیک اعمال کے رسالے میں دیئے گئے Boxes کو نیک اعمال کے رسالے میں دیئے گئے Boxes کو ایک ایکن فحمہ دارہ کو جمع کروائے کا معمول بنا لیجئے ان شاءالله دوتوں جہاں کی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔

﴿ مِنْ كَامَّا الْمُفَاتِّحُ وَ 1 / 5 | 5 وقت الحديث: 255 ﴿ صيد الْخَاطَر ، ص 327 ﴿ تَغْيِر كبير وا /410 ﴿ ابْنِ مَاجِد وَ 1 / 146 وحديث: 223 ﴿ تَعْلِم السَّعْلَم، ص 59 مَاتُووْاً ﴿ جائع بيان العلم وضِّفَانِه، ص 501 ﴿ مَالاتِ زَنْدَكُى تَقِيم الامت، ص 82

# ام حبيبه عطاريه مدنيه أمعة المدينة قراز فيشان وم عطار كلبهار

یارہ 29سورہ نوح آیت تمبر 10 تا12 میں ارشاد ہوتاہے: قَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وَارَبَّكُمْ وَلَهُ كَانَ عَقَارًا ﴿ يُرْسِلِ السَّمَا وَعَلَيْكُمْ مِّلْ رَارًا فَ وَيُسْدِهُ كُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنْتِ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهُما أَنْ رجم كنز العرقان : توس في كما: (الدوكوا) اين رب سے معانی مالکی، ویک وہ بڑا معاف فرمائے والا بود تم پر موسلاد هار بارش بیسے گا اور مالوں اور جیوں سے تمہاری مدو کرے گا اور تمہارے لے باغات بنادے گااور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔

یعنی الله یاک ہے ایمان کے اخلاص کے ساتھ اسنے مجھلے گناہوں کی معافی مانگو۔(۱) استغفار چونکه مغفرت طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ لہذااگر استغفار کرنے والا کافر ہو تو کفرے معافی مانگنا ہو گی اور اگر وہ گناہ گار مومن ہو تو گناہوں ہے معافی مانگنا ہو گی۔(2) پھر اس استغفار کی برکت سے الله یاک آسان سے یانی بھیج گا کیونکد بارش کا یانی آسان سے بادل کی طرف اترتا ہے، پھر باول سے زمین کی طرف۔(3)اور تمہارے اموال واولادمين اضافه فرمائ كا\_(4)

شان نزول: حضرت نوح عليه اللام كي قوم لميه عرص تك آب کو حجتلاتی رہی تو الله پاک نے ان سے بارش روک لی، جالیس سال تک ان کی عور تول کو ہانچھ کر دیا، ان کے مال بر باد ہو گئے اور جانور مر كئے۔جب ان كابد حال ہواتو حضرت نوح عليه اسلام نے ان سے فرمایا: اے لوگو اتم اسے رب کے ساتھ شرک كرنے يراس سے معافی ما نگواور اللہ ياك پر ايمان لا كراس سے مغفرت طلب كروتاك وه تميرا بنار حمتول كے دروازے كحول و \_\_\_ كيونكد الله ياك كي قرمانبر داري اور عبادات ميس مشغول

جونا خير وعافيت اور كشاد گي رزق جبكه كفر دنيادي بربادي كاسب ب-(٥) حفرت نوح عليه اللام في جب ليني قوم كو عبادت كا عَلَم دیا تووه بولے: جس دین پروہ قائم ہیں اگروہ سیاہے تو آپ جمیں اس دین کو چھوڑنے کا تھم نہ دیں اور اگر وہ دین باطل ہے تو ہماری نافر مانیوں کے بعد ہمارے اعمال کیو تکر قبول ہوں ے! أو آب عليه السلام نے فرمايا: تم لوگول كے كناه اگرجه بہت جیں لیکن اگرتم استغفار کرو کے تواللہ یاک بڑا معاف فرمانے والا ب-(6) لعني الله ياك أس برا معاف قرمانے والا ب جو (عے دل سے) اس کی بار گاہ میں حاضر ہو۔ اگر توبہ کر او کے اور الله کے ایک ہونے کا قرار کرے صرف ای کی عبادت کروگے تو وہ موسلا دھار بارش بھیجے گا، بال اور بیٹوں میں اضافے سے تمہاری مدو کرے گاء تمہارے لیے ماغات اور تمہاری تھیتیوں اور باغات کوسیر اب کرنے کے لئے نہریں بنائے گا۔(^?)

استغفار کی بر متیں: اینے گناہوں سے توبہ کرنے اور ان سے معافی ما تکنے کی برکت سے بے شار دین و دنیادی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی طرح احادیث میار کہ میں بھی استغفار کے عزید بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔چند احاديث مباركه ملاحظه فرماية: اللهجس في استغفار كواية لیے لازم کر لیا تو الله یاک اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور الی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں ہے اسے مان بھی نہ ہو گا۔(اللہ بنے بے شک اوہ کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار کرنا ہے۔(۱۶)ماج اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اے جاہے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے۔(10) بہر جوم و

یاعورت الله یاک سے ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرے توالله پاک اس کے700 گناہ معاف فرمادیتا ہے۔(11) حضور نبي كريم صلى الله عليه والدوسلم في صرف استغفاركي اہمیت و فضیلت ہی بیان نہیں فرمائی، بلکہ اس کی ترغیب بھی ولائی ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک فرمان میں استغفار کرنے کی وجہ کھے یوں بیان فرمائی ہے کہ الله یاک سے بہت استغفار کیا کرو!الله یاک فے تم کو استغفار کی توفیق و تعلیم اس لئے دی ہے کہ وہ تم کو بخشا جا ہتا ہے۔(12) يہي شيس بلكه آپ سلى الله عليه والدوسلم نے عملی طور پر بھی استغفار کو اپنا کر اُمّت کو اس کی ترغیب ولائی۔جیما کہ آپ کا فرمان ہے: بے شک میں ون میں 70 مرتبہ الله یاک سے مغفرت مانگا اور اس کی بار گاہ میں توب كرتا بول-(13) البتداياد رب! انبيائ كرام عليم اللام (كى کناہ پر نہیں بلکہ )لو گول میں سے زیادہ شکر گزاری و عمادت گزاری کے باوجو داللہ پاک کا جیباحق اواکر ناچاہے ویساحق ادا نه ہو سکنے پر استغفار کرتے تھے۔<sup>(14)</sup> چنانچہ خضور کا معصوم و بخشے بخشائے ہونے کے باوجو واتنی مقدار میں استغفار کرنایا تو عبادت ہونے کی وجد سے تھا یا این امت کو استغفار سکھانے ك لئے تھا ياترك اولى چھوٹے ير تھا يا آب بطور عاجزى استغفار کرتے تھے۔(15) یا جب حضور ایک مرتبے سے دوسرے مرجے کی طرف ترقی کرتے تو پہلے مرجے کے مقابلے میں دوسرے مرتبے کو الله یاک سے دور گمان کرتے اور بلند ورجہ حاصل کرنے کے بعد پہلے کے متعلق الله یاک سے اِستغفار کرتے۔ نیز اے کم تر اور در جات میں کی کاسب مگان کرتے\_(16) مگان کرتے

استعفار کی اسی اہمیت و فضیلت کے سبب جمارے بزر گان دین سے بھی اگر کوئی اینے مسائل یا مجبوریوں کا ذکر کر تا تو آب اسے یہی تصبحت فرماتے کہ استغفار کی کثرت کرو۔ مثلاً حفرت امام حسن مجتبل رضى الله عدے ایک مرتب مسى نے عرض کی: میں مالد ار ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولا د خہیں ، مجھے

. 7

کوئی الی چیز سکھائے جس سے الله یاک مجھے اولاد وے۔ تو آپ نے فرمایا: استعفار پڑھا کرو۔اس محض نے بہت زیادہ استغفار كيا، يبال تك كه روزانه 700 بار استغفار يرصف لگا، ال كى بركت سے ال كے بال 10 ميٹے بيدا ہوئے۔(17) اى طرح حفرت حسن بعرى رحمة الله عليه سے ایک مخف فے بارش کی کی، دوسرےنے محاجی اور نسل کم ہونے جبکہ تیسرے نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو آپ نے ان سب کو (مضمون کے شروع میں بیان کئے گئے سورہ نوح کی آیات سے التدلال كرتے ہوئے) استغفار كرنے كا تھم ديا۔(18)

معلوم ہوا!استنفقار کرنا حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم اور الله كريم كے مقبول بندول كا محبوب وظيفه رہاہے اور وہ گناہوں سے بیخے ویاک ہونے کے باوجود استغفار کیا کرتے سے اور ایک ہم ہیں کہ گناہوں کے سمندر میں ڈولی ہوئی ہونے کے باوجود استغفار سے غافل ہیں۔ چتانچہ استغفار کو اپنا معمول بنا کیجئے اور یاد رکھئے کہ استغفار کا بہترین وفت مبح صادق ہے۔ <sup>(19)</sup>اور اس عمل پر استقامت پانے کے لئے امیر الل سنت دامت بركاحم العاليد كے عطاكتے كئے 63 نيك اعمال ك رسالے میں موجود نیک عمل نمبر 26 پر عمل کیجئے اِن شاء الله اس پر عمل کرکے ڈھیروں تواب حاصل کر تنگیس گی۔ الله پاک سے وعام کہ الله پاک جمیں بہت زیادہ استغفار

عطا فرمائيه أمين بحاو النبيّ الامين صلى الله عليه وأله وسلم آفسير قرطبي، جزء 17، 9/ 221 تغسير نسفي، ص 1283 في تغيير خازن، 4/ 312 تغيير بغوى،4/367 ( تغيير خازن،4/312 ( اللباب في علوم الكتاب، 28 / 386 و تقير طرى، 12 / 249 قائن ماجه، 4 / 257 معديث: 3819 @ جيم صغير، 1 /184 @ مجم اوسط، 1 /245، صديث: 839 هشعب الايمان، ا /442، حديث: 652 في تغيير در منثور، 8 /290 في اين ماجده 4 /256، حديث: 3817 هشر ح بخاري لا بن بطال، 10 /77 فضا كاعمرة القاري، 15 /413، تحت الحديث:6307 @احياه العلوم، 4/107 @ تغيير نسني، ص502 @ تغيير خازان،

کرنے، گناہوں پر شر مندہ ہونے اور نیکیاں کرنے کی توفیق

4/312 تغيير نور العرفان، ص 911



## دنیاقیدخانہ ہے یاجنت؟

حضور صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا: الدُّلْتا سِحَن الْمُؤْمِنِ وَجَنَةُ الْكَافِرِ لِعِنَى وَنِيا مومن كَ لِئِ قيد خاند اور كافر ك لئ جنت بـ (1)

اس صدیث کا ایک معنی ہے ہے کہ مومن کو دنیا میں حرام شہوات کو پورا کرنے ہے منع کیا جاتا ہے،اس کو سخت اور مشکل عبادات کا پابند کیا جاتا ہے،جب وہ مر جاتا ہے تو اس تنکیف ہے آزاد ہو جاتا ہے،الله پاک نے جواس کے لئے ہمیشہ رہنے والی لفتیں تیار کرر تھی ہیں ان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جبکہ کافر کے لئے دنیا ہیں عیش و آزام اور آخرت میں ہمیشہ جبکہ کافر کے لئے دنیا ہیں عیش و آزام اور آخرت میں ہمیشہ

رہے والا عذاب ہو گا۔ جیبا کہ حافظ ابن جم عسقلانی کی قافے کے ساتھ جارہے تھے کہ وہاں گندے کیڑے اور بُری شکل والا یہودی آیا اور ان سے پوچھا: کیا تم اپنے بی سے مدیث روایت نہیں کرتے کہ دنیامومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے ؟(3) میں کافر غلام ہوں اور آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں جبکہ آپ مومن ہیں اور ڈرااپنا حال بھی دیکھیں!انہوں نے فوراً جواب دیا: حمہیں موت کے بعد الله یاک کا عذاب ملے گااس لحاظ سے یہ دنیا تمہارے لئے جنت ہے۔ جبکہ مجھے مرنے کے بعد جنت اور الله یاک کی رضا ملے گیا اس لحاظ سے یہ دنیا تمہارے لئے جنت کروہ گیا۔(4)

"ونیا مومن کے لیے قید خانہ ہے" کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عبد الله بن عَمُرو رضی الله عنها فرماتے ہیں: مومن کی روح جب بدن سے نکل کر ونیاہے نگتی ہے تواس کی مثال قید سے آزاد ہونے والے اس شخص کی طرح ہے جسے رہا کر دیا گیا ہو لہذا اب وہ زمین میں گھومتا پھر تا ہے۔ (۵) اور ایک مقام پر آیے نے فرمایا: جب مومن مر تا ہے تواس کا راستہ خالی کر دیا

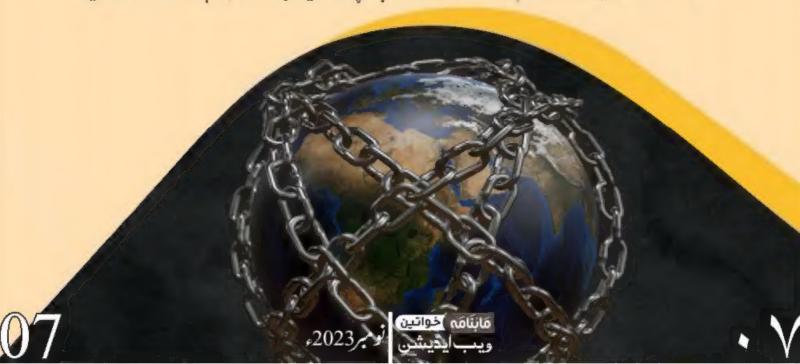

جاتاہے اوروہ جہاں جاہے سیر کر تاہے۔(6) أين رأل سنت في ايك رسالي من الل كياب: بست دنیا جنت آل القار را الل علم و قبق آل اشرار را تبرموين بست زندال ال مقام المست زندال جائ غيش واحتشام یعنی کافروں، ظالموں، فاستوں اور شریروں کے ملتے بید ونیاجنت ب جبك ايمان والول ك لئ يد ونيا جل خاند بي فالد عيش و راحت كامقام نيس\_(٦)

ملاعلی قاری رحد الله علی فرماتے ہیں:مومن کے لیے ونیا قید خانہ اس وجہ سے ہے کہ مومن اینے نفس کو لذتول سے ذورر کھ کراہے سختیوں میں مبتلا کر تاہے تودنیااس کے لیے قید خاند بن جاتی ہے اور کافر ایے نفس کی تمام خواہشات یوری ر تا ہے تو یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت کی طرح ہے۔ قاضی فنسيل بن عياض رحمة الله عليه فرمات بين: جس في ونياكي لذ تول اور اس کی شہوات کو چھوڑاوہ قید میں ہے اور اس قید کی مختف صور تیں ہیں جو انسان کی حالت بدلنے کے ساتھ بدلتی رائى بير - چنانچداس قيدخاني ش تكليف كنيخ كى ايك صورت بیہ کدانسان کو فرائض وواجبات اواکرنے اور حرام مال سے بچنے کا پابند کیا گیا ہے، اس پابندی سے جو پریشانی ہوتی ہے وہ اس قیدگی ایک صورت ہے ،ای طرح انسان کو گرمی اور سردی ، مصيبتوں كے نازل جو في، مبنكائي، حجبت والوں كى وفات اور وُ شمنول کے غالب آنے سے جو تکلیف جوتی ہے وہ ای قید کا حصہ ہے اور اس کی ایک مثال سے ہے کہ مال کے رحم میں نطف کی پیدائش ہونے پھراس کے مختلف مراحل سے گزرنے سے لے كر جھولے ميں آئے تك انسان كوجو تكليف ہوتى ہے س بھی ونیا کے قید خانے کی ایک صورت ہے اور اس تکلیف کے متعلق الله ياك ارشاد فرماتا ب: لَقَنْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَيْنِ (ب30ءالبلد:4) الرجمه كنز الايمان: بي شك جم في آدمى كو مشات مي ر ہتا پیدائیا) لیعنی وہ بمیشہ بڑی تکلیف میں رہتا ہے اور اس تکلیف کی شروعات مال کے نگل و تاریک رحم سے ہوتی ہے اور اس کی انتہاموت پر ہوتی ہے۔ دنیا کی اس قیدے چھٹاکارایانے کے بعد ووصور تیں ہیں:بندے کو بادشاہی لباس پہنا کر ہمیشد کے ليے جنت كے اعلى درجول ميں تشہر ايا جائے گايا پھر وہ غضب النی کا شکار ہو گااور اے جہنم میں دھکیلنے والے فرشتول کے حوالے کر دیا جائے گاجواہے دنیا کی عارضی اور معمولی قیدے ٹکال کر ہمیشہ رہنے والی سخت قید بیس ڈال دیں گے۔(<sup>8)</sup> مومن ونیایس کتنابی آرام میں ہو،أس کے لئے آخرت کی

نعتوں کے مقالمے میں ونیا جیل خانہ ہے جس میں وہ دل نہیں لگاتا۔ جیل اگر جیہ اے کلاس ہو پھر بھی جیل ہے اور کافر خواہ کتنے ہی خلایف میں ہو مگر آخرت کے عذاب کے مقابل اس ك لئے دنياباغ اور جنت ہے وہ يبال دل لگا كر رہتا ہے۔ البذا حدیث شریف پریداعتراض نہیں کہ بعض مومن دنیامیں آرام ے رہے ہیں اور بعض کا فر تکلیف میں۔(<sup>9)</sup> ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا: اے ابوذر! دنیامومن کی جیل، قبراس کے چھٹکارے کی جگہ اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ونیا کا فر کے لنے جنت، قبر اس کاعذاب اور دوزخ اس کا شکاناہے۔(١٥)

ایک روایت میں ہے کہ جب مومن دنیا چھوڑ تاہے تو گویا جيل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ (١١) چنانچے حضرت واؤد طائی رحمة الله عليه كو كسى نے خواب ميں دوڑتے ہوئے د كي كريو جھا: آپ كوكيا ہواہے؟ ارشاد قرمایا: ایمی قید خانے سے آزاد ہوا ہوں۔جب وہ بزرگ خواب سے بیدار ہوئے توشور محاہوا تھا کہ حضرت داود طائی کا انقال ہو گیا ہے۔(12) نیز جب آپ کا انقال ہواتو ایک نیبی آواز آئی که داؤد قیدے آزاد مو گیا۔(١٥)

حاصل كلام: ١٨ مومن دنيايين اپني نفساني خوابشين ترك كرتا ہے، لہذا دنیااس کے لیے قید خاندہے اور کافر دنیامیں اپنی تمام خواجشیں بوری کر تاہے، البداد نیااس کیلے جنت ہے الادنیاک قيد خاف ين تكليف وتنيخ كى مخلف صور تيل بيل جيس يهار مونا اور دوست آحیاب کی موت وغیر و ایش مسلمان کے لئے و نیاوی تکلیف اخروی نعتول کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رتھتی جبكه كافركود نيامين جو نعتيل ملتي بين وه اخروي عذاب كے سامنے کچھ نہیں ﷺ مسلمان اگر دنیا میں خوشحال ہو تو بھی آخرت کی نعتوں کے اعتبار سے مید ونیااس کے لیے قید خانہ ہے اور اگر كافر دنياميں پريشان حال ہوتب بھي بيد دنياس كے ليے جنت ہے کیونکہ أے آخرت میں جو عذاب ملنے والا ہے اس کے مقالم بير سرونياكي يريشاني جنت كي مانتد ب- الله يأك جميل ونیا کی مصیبتوں پر صبر کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفيق عطا فرمائ أمين بجاهِ النِّيِّ الأمين سلى الله عليه وأله وسلم

1210ء مسلم : ص 1210ء عديث: 7417 الدياء العلوم ، 4 /160 @ مسلم : ص 1210ء سيف:7417 € فين القديرة /730 قت الديشة:4275 فنا الأحد لاين ميادك، ص 211 مديث: 597 المصنف ابن الى شيبه 189/189 ، رقم: 10 🙃 تُورَكُّي كاعلاني م 19 🗗 م قالا الفاتح 9 7.8/ تحت الديث 5158 🖸 مرالا الناجي 4/7 كام 15/4/8 قت الديث 5158 مندرك، 5 /448 صعف:7952 ﴿ مَالَ قَيْرِيدِ ص 35 ﴿ فَيْلَ الْقَدِيرَ : 730 / قَلَتَ الْحِيثَ:

# ميدان محسر

( قیامت کے دن مختیف گناہول کی وجہ ہے او ٹول کی مختیف عامتوں کا بیان پچپل کنی قسطوں ہے جاری ہے ، ان شاء الله اب نیکیوں کی وجہ ہے او ٹول کی مختلف حالتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ )

منت کر ۔ ، ۔ ن د ت : جس نے کی جان دار کامُ فَلَد (۱) کیا اور توبہ نہ کی توبر وز قیامت اس کامُشلہ کیا جائے گا۔ (2) نہ اور توبہ نہ کی توبر وز قیامت اس کامُشلہ کیا جائے گا۔ (1) نہ اوّ اللہ والے کو قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھول کر کہا جائے گا: آجاؤ۔وہ دکھ دردیس مبتلا آئے گا،جب دروازہ کھول کر کہا جائے گا: آجاؤ۔وہ کر دیا جائے گا، پھر دو سر ادروازہ کھول کر کہا جائے گا: آجاؤ۔وہ تکلیف و عم کی حالت میں آئے گا،جب پاس پہنچ گا تو پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ ای طرح ہو تارہ وروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ ای طرح ہو تارہ کے گا، یہاں تک کہ جب ایک اور دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ایک اور دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ایک اور دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ایک اور دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ایک اور دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ایک اور دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا۔ (3)

ق آن پاک و بھا است اللہ اللہ ہاک ہو ت: جس نے قر آن کر یم پڑھا پھر اسے بھول گیا تو اللہ پاک سے ملا قات کے دن کوڑھی ہو کر ملے گا۔(4)

کوڑھی ہونے کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں: ﴿ وہ ﷺ کوڑھی ہو کر ملے گا۔ ﷺ اس میں کوئی خیر نہ ہو گ۔ ﴿ اس کاہاتھ کٹاہواہو گا۔ ﷺ اس کے پاس پیش کرنے کو کوئی دلیل نہ ہوگ۔ (<sup>5)</sup>

الله پأت ك مهر أو زن و ك ك مات: جوالله ياك سے اس حال بين الله ياك سے اس حال بين الله عالقوه كور حى مور مال محال محال الله عال الله عالم الله عالم

این بیات و الله باک کے فردیک

محبوب ترین لوگ غُرِ باہیں۔ عرض کی گئی: یہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: وہ لوگ جو اپنا دین بھائے کے لئے راہِ فرار اختیار کرتے ہیں، بروزِ قیامت ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ المنلام کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ (7)

مسمن أن والتربي في الول أن حالت: جس في كسي مسلمان كو كسي مسلمان كو كسي منافق سے بچايا ہو كا تو الله ياك قيامت كے ون ايك فرشت بيج كا جو بچاف والے كے كوشت كو جہم كى آگ سے بيائے گا۔(8)

فرت آب با در اور ال حالته پاک بروز قیامت اگلوں پھیلوں کو ایک کشادہ و جموار زمین میں جمع فرمائے گا، پھر عرش کے بیچے ہے اعلان کیا جائے گا: اے توحید والو! الله پاک نے متہمیں معاف فرمادیا ہے۔ گر بعض لوگ دئیا میں کی گئی زیاد تیوں کا بدلہ لینے کے لئے ایک دو سرے سے چٹ جائیں گئی تو پھر اعلان کیا جائے گا: اے توحید والو! ایک دو سرے کو معاف کرو اعلان کیا جائے گا: اے توحید والو! ایک دو سرے کو معاف کرو جرادینا میرے فرے ہے۔ (9)

امام غزالی فرماتے ہیں: بید روایت ان لو گوں کے متعلق ہے جنہوں نے ظلم سے توبہ کرلی ہو اور دوبارہ ظلم کی طرف نہ لوٹے ہول اور انہی لوگوں کا اس فرمانِ اللی میں ذکر ہے: فوند کان بلاؤ بین غفوش (پ1 منی اسرائل:25) ترجمہ کنزالا بمان: تو ہے فک دہ توبہ کرنے والوں کو بخشے والا ہے۔ جبکہ لهام قرطبی فرماتے ہیں: بید اچھی ٹاویل ہے۔ بید اس کے لئے ہو گا جس کا کوئی چھپا

ہوانیک عمل ہو گاجس کے سبب الله پاک اس کی مغفرت فرما دے دے گا اور اس سے مطالبہ کرنے والوں کو راضی فرما دے گا۔ اگر بیہ فرمان نتمام لوگوں کے متعلق عام ہوتا تو کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہوتا۔ (10)

اُن اُوالِی مومن کی آنکھ معنی کے کسی مومن کی آنکھ معنی کی روز قیامت الله پاک اس کی آنکھیں شعند کی فرمائے گا۔ (۱۱) ہے جس نے اس چیز کے ساتھ ملاقات کا مقعد اپنے کی جو الله پاک کو پیند ہے اور اس سے ملاقات کا مقعد اپنے اس بھائی کو خوش کر ناتھا تو الله پاک اسے قیامت کے روز خوش کر دے گا۔ (۱۱) ہو بھی کسی مومن عورت کو اس کے بیچے کر دے گا۔ (۱۱) ہو بھی کسی مومن عورت کو اس کے بیچے کے متعلق خوش کر دے گا۔ (۱۱) کو خوش کر دے گا۔ (۱۱)

یادر کھے! مال کواس کے بچے سے ملاتا جہاں اچھی بات ہے توان دونوں کو جد اکر نااتناہی بُر اہے۔ ایک روایت میں بیہ بھی ہے کہ جس نے مال اور اس کے بچے کے در میان جد الی ڈالی الله یاک بروز قیامت اس کے اور اس کے دوستول کے در میان جدائی ڈال دے گا۔ (۱۹)

مسجدی آبد کرنداند هیرے میں مسجدول کی طرف چلنے والول کوبر وزِ قیامت کامل نور کی خوش خبری دو۔(15)

تلاوت قرآن بر مل کیا اور جماعت میں رہتے ہوئے ہی انتقال کر گیاتو قیامت کے دن اللہ پاک اے لکھنے والے ، عزت والے نیکو کار (فرشتوں) کے دن اللہ پاک اے لکھنے والے ، عزت والے نیکو کار (فرشتوں) کے ساتھ اٹھائے گا۔ جو قرآن پڑھے پھر بھول جائے گر وہ پڑھنانہ چھوڑے تو اللہ پاک أسے دو یار اجر عطا فرمائے گا۔ جو قرآن پڑھنے کی قدرت نہ رکھتا ہو قرآن پڑھنا نہ چھوڑے تو قیامت کے دن الله پاک اسے ان اور پڑھنا نہ چھوڑے تو قیامت کے دن الله پاک اسے ان افضل ترین اہل قرآن کے ساتھ اٹھائے گا جہمیں دیگر مخلو قات بر یوں نصیلت دی گئی جیے گردھ کو سارے پر ندوں پر فضیلت دی گئی اور جیسا کہ آئکھ کی سیابی کو ار دگر دیے جھے پر فضیلت دی گئی اور جیسا کہ آئکھ کی سیابی کو ار دگر دیے جھے پر فضیلت

دی گئی۔ پھر ایک بکارٹے والا بکارے گا:وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں چو پایوں کی و کمچے بھال میر می کتاب کی تلاوت سے غافل نہیں کرتی تھی ؟ چِنانچہ وہ کھڑے ہوں گے تو ان میں سے ایک کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا،سیدھے ہاتھ میں کامیانی اور الٹے ہاتھ میں جیشگی کاپر وائد عطاکیا جائے گا۔ (۱۵)

جس نے کان لگا کر توجہ ہے قر آنِ باک کی ایک آیت سی تواس نے کان لگا کر توجہ ہے قر آنِ باک کی ایک آیت سی تواس کے لئے گر اور جس نے اس کی تلاوت کی توبر وز قیامت اس کے لئے نور ہو گا۔ (۱۲)

قر میں کے اس کی تلاوت کی توبر وز قیامت اس کے لئے نور ہو گا۔ (۱۲)

قر میں کے ایک نور میں اس کے ایک نور ہو گا۔ (۱۲)

جس نے قرآن پڑھااور اس کے احکام پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنا یا جائے گا جس کی روشن سورج کی روشن سے زیادہ اچھی ہوگی جو دنیا میں تمہارے گھروں میں چمکتا ہے تو پھر خود اس قرآن پر عمل کرنے والے شخص کے مقام و مرتبہ کے بارے میں تمہاراکیا خیال ہے!(18)

ایک روایت میں ہے کہ اگر قرآن پڑھنے والے کے والدین مسلمان ہوں تو انہیں قیامت کے دن ایک عُلّہ پہنایا جائے گاجو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہو گا۔وہ عرض کریں گے: ہمیں یہ عُلّہ کس طرح مل گیا؟ ہمارے اعمال تو ایسے نہ تھے!ان سے فرمایا جائے گا:اس لیے کہ تمہارا بیٹا قرآن کی تلاوت کیا کر تا تھا۔ (19)

اند توں کی جات: ونیامیں جس کی بینائی جلی گلی قیامت کے دن اللہ پاک اسے نور دے گابشر طبیکہ وہ نیک ہو۔ (20) حالیوں کی حدیوں کی جات: مؤذن اور تلبید پڑھنے والے بروزِ قیامت ابنی قبروں سے یول تکلیں کے کہ مؤذن اذان کہتا اور تلبید پڑھنے والا تلبید پڑھتا ہو گا۔ (21)

ایک احرام والے کو اس کی او نٹنی نے گر ادیا جس سے اس کی گر دن ٹوٹ گئی اور وہ انقال کر گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا: اِسے پانی اور بیری کے ساتھ عنسل دو، دو کپڑوں میں کفن دو، مگر اسے خوشہو لگانانہ اس کے سر کو ڈھانپنا کیونکہ بروز قیامت

یہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تلبیہ پڑھتاہو گا۔ (22) شہروں کی رَمی کرنا(یتن شیطان کو کنگریاں مارنا) تیرے لئے قیامت کے دن نور ہو گا۔ (23)

ای طرح جے کے موقع پر سر مونڈانے کی صورت میں جو بال بھی زمین پر گرے وہ بھی قیامت کے دن نور ہو گا۔ (24) مسلمان وزعوں کی عالت: جے اسلام میں بڑھایا آیا تووہ بڑھایا بروز قیامت اس کے لیے نور ہو گا۔ (25)

ر ه خدامين هم أسرت اورز شي بيوت والور أن حاستا:

شراہِ خدا کا غبار اور جہنم کا دھواں مسلمان بندے کے پیٹ میں جمع نہ ہو گا۔ (26)

راہ خدا میں سفر کرتے ہوئے جسے جنتنا غبار لگے گا بروزِ قیامت اسے اتنائی مشک عطاکیا جائے گا۔(27)

جوراہِ خدامیں زخمی ہو وہ بروزِ قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہتا ہو گا، جس کارنگ توخون جیسا مگر خوشبومشک جیسی ہوگی۔(28)

وضوں بر ات: "قیامت کے دن میری اُمّت کو اس حال میں لا یاجائے گا کہ وضو کے آثار سے ان کے چبرے روش اور اعضا چیک رہے ہوں گے توجواس چیک دمک کو بڑھا سکتا ہودہ ضرور ایسا کرے۔ (29)

الله قیامت کے دن ایک جماعت نکلے گی جن کے اعضائے وضو روشن و چمک دار ہوں گے ، دہ جماعت زمین کے کناروں کو بھر دے گی ، ان کا نور سورج کے نور کی طرح ہو گا ، ایک پیار نے والا پیارے گا: نبی امی کہاں ہیں ؟ ہر نبی امی اس پیار کو سن کر الله پاک کے عبیب اور الله کھڑے ہوں گے: پھر کہا جائے گا: الله پاک کے عبیب اور ان کی اُمّت کہاں ہیں ؟ پھر وہ بغیر حساب و عذاب جنت میں داخل ہو جائیں گے ، پھر دو سری جماعت نکلے گی جن کے وضو والے اعضا چک رہے ہوں گے ان کا نور چود ھویں رات کے والے اعضا چک رہے ہوں گے ان کا نور چود ھویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، وہ لوگ بھی زمین کے کناروں کو بھر دیں چاند کی طرح ہوگا، وہ لوگ بھی زمین کے کناروں کو بھر دیں گے ، پھر اعلان ہو گا: نبی اتی کہاں ہیں ؟ ہر نبی ائی اس بیکار پر اٹھ

کھڑے ہوں گے تو کہا جائے گا: حضور اور ان کی اُمّت کہاں
ہیں؟ پس وہ بغیر حساب و عذاب جنت میں واخل ہو جائیں
گے۔ پھر ایک اور جماعت نکلے گی جن کا نور آسان کے سب
سے بڑے ستارے کے نور جیسا ہو گا،ان لوگوں سے بھی
کنارے بھر جائیں گے ، پھر اعلان ہو گا: نبی امی کہاں ہیں؟ یہ
سنتے ،ی ہر نبی امی اٹھ کھڑے ہو جائیں گے تو کہا جائے گا: حضور
صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور ان کی امت کہاں ہیں؟ چناعت
بھی بغیر حساب وعذاب جنت میں واخل ہو جائے گی، پھر الله
پاک (لهٰی شان کے لاکن) دولی بھرے گا اور ارشاد فرمائے گا:
اے محمد! یہ تمہارے لیے ہے اور اے محمد! یہ میر کی طرف سے
ہو گا۔ (دور)

موہ اوں ک سات: قیامت کے دن سب سے او چی گرد نیں مؤد نوں کی ہوں گی۔(31)

🖜 نشله نعنی ناک کان یا ہاتھ یاؤل کانٹا یا موٹھ کالا کرویٹا۔(بدشریت،2 429، صدرو) ﴿ مند لهم الحر، 2 - 403، حديث، 5665 ﴿ موسوعه ابن الى الدنيا، 7 183 ، صديث: 287 في البود او دو 2 /107 ، صديث: 1474 في البدور السافرة، ص 77، رقم: 183 ﴿ مَنْدُ الشَّالِينِ ، 3 -408، حديث: 2562 ﴿ الزَّحدُ لَامَامُ احْدِ، صُ 13 م مرية. 404 € الوولود 4 / 354 مدية. 4883 € مجم اوساء 1 /366 م عديث:1336 @ البدورالسافره، عل 385 @ الزعدلائن مبادك، عن 239 عديث: 685 🚭 يحم صغير ، 2 / 147 ، حديث: 1175 🕲 الزحد لائان ميارك ، ص 248 ، مديث:713 🗗 تذكي و 42 مديث: 1287 🗗 الوداود) 232 مديث: 561 🗗 عجم كير ، 20 /72 ، صديث: 136 🕲 مشد لعام الثمر ، 3 - 245 ، صديث: 8502 (100/2010 مديث: 1453 ( الله مجمع على 136/73 مديث: 136 ع الاسل / 336 مدرث 1220 ف مجم « مدن 66 مدرث 3558 مدرث 3 ٤ يخاريء ا 611 معديث: 1851 ﴿ منيب وتربيب 2 104 معريث: 1815 😅 مجم اوسطاء 23 مصريت: 2320 كتر تذكى، 37 - 237 مصريت 1640 كالان باجده / 346 معرشنة 2774 € اين باجده / 346 معرشة: 2775 ﴿ مسلم، ص 803، صيف:4862 تغدى، 1 17، صيف:136 🗗 مجمع 136، 173، 189 مديث:7723 و7780 مجر كبير ، 5 (209 مديث: 5119



### حضور کے دودھ سنے کی عمر کے واقعات اللہ

گزشتہ سے پہستہ: پہلی قسط میں ذکر ہوا کہ حضور کو دودھ پلانے کی خدمت کی سعادت سیدہ علیمہ کو ملنے کی وجہ کے علاوہ یہ بھی جائزہ لیا گیا کہ کیاوا تعی حضور کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا بن سعد کی دیگر خوا تین نے حضور کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا اور حضرت عبد المطلب نے بھی مجبوری کی حالت میں سیدہ طلیمہ کو منتخب فرمایا اور سیدہ علیمہ نے بھی مجبوری کے عالم میں حضور کو اپنایا کہ انہیں کوئی اور بچہ نہ ملا تھا؟ چنانچہ اس سلسلے میں آخری گزارشات پیش خدمت ہیں:

حضور کو پنتیم کہناکیہا؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد اس جہانِ فائی سے پر دہ فرہ چکے تھے اور جس بیچ کے سرسے والد کاسامیہ اٹھ جائے اسے اگر چہ میٹیم کہتے ہیں، گر حضور نبی کریم صلی القہ علیہ والہ وسم کو بیٹیم کہنے ہے پہلے ہزار بار سوچ لیجئے، کیونکہ حضور کو میٹیم کہنا جائز نہیں۔ کیونکہ بیٹیم کے دو معانی ہیں: ایک تو وہ معنی ہے جو عرف ہیں عام ہے لینی جس بیٹیم کے والے اس کے بالغ ہونے سے بہلے فوت ہو جائے اسے بیٹیم کہتے ہیں، البد ااس کے بالغ

کے اعتبارے حضور کو پیٹیم کہنا جائز نہیں، کیونکہ علائے کرام نے ہر اس لفظ کو حضور کے لئے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے جس سے حضور کی شان میں کی ہوتی ہو۔ بلکہ بعض علائے كرام كي نزديك تو حضور نبي كريم صلى الله عليه واله وسم كويتيم کہنے والا شخص گنتائے رسول ہونے کی وجہ سے واجب القتل اور كافر ہے۔البتہ! اس لفظ یعنی یتیم كا ایک معلی منفر د و یكتا ہونا مجھی ہے اور اس معنیٰ کے اعتبارے حضور صلی القد علیہ والم وسلم کو وُرِّ يَتِيمِ (بِ مثل موتی) کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ سورہ وَالشُّهٰ عَلَى حَضُور كَ مَتَعَلَق جوبيه لفظ ذكر مواهب ال ي بعض مفسرین نے بھی دوسر امعنی مر اد لیاہے یعنی فریش میں حضور کی مثال نہیں ملتی ، آپ یکتا ہیں۔<sup>(1)</sup> نیز وہ تمام روایات جن میں ہے کہ بنی سعد کی خواتین نے حضور کو بیتیم سمجھ کر وووه بلانے سے الکار کر دیا تھا، انہیں بیان کرنا ورست نہیں، کیو نکہ پچھے ایسے قرائن بھی ہیں جن کی بناپر ثابت ہو تاہیے کہ یہ بات سوفی صد درست نہیں ، بلکہ حقیقت پچھ اور بھی ہے۔ وووھ بلانے والی خواتمن کے انکار کی بنیادی وجہ!!! اس زمانے میں دو دھ کی اُجرت لینا آزاد عور تیں اچھانہیں

تشہرنے کی مخصوص جگہیں ہوتی تھیں۔ایسانہیں کہ خواتین بچوں کی تلاش میں موجو دہ دور میں چھیری لگانے والوں کی طرح آوازیں لگاتی ہوں گی کہ ہے کسی کے گھر میں بچہ جسے دودھ طانے والی کی حاجت ہو؟ کیونکہ قریش اینے حسب و نسب پر مجھی سمجھو تاکرتے تھے نہ مجھی آنج آنے دیے تھے اور دودھ ملانا گویا کہ ایک قبیلے ہے رشتہ جوڑنا ہوتا تھا، لہذا رشتے جوڑنے سے پہلے وہ ضرور دیکھتے و پر کھتے تھے کہ ان کے بچوں کو رو دھ پلانے والی خاتون کیسی ہے؟ لیعنی رو دھ پلانا کوئی کاروبار خبیں تھا کہ ایک نے دودھ بلا دیا اور دوسرے نے اس کی قیمت اداکر دی،اب دونول میر کہتے ہوئے ایک دوسرے سے حدا ہو جائیں کہ یا شیخ!اپنی اپنی دیکھ! بلکہ پیر مجھی نہ ٹو ٹے والا تعلق ہوتا تھاجو طرفین کے درمیان ہمیشہ قائم رہتا،اس کی عزت کی جاتی اور ہمیشہ اس کا لحاظ و خیال کیا جاتا۔ چنانچہ لیمی وجہ ہے کہ حضور ملی الله عليه واله وسلم کے اعلان نبوت قرمانے كے بعد جب آب كے رضاعي والد حضرت حارث كے تشريف لائے تو قریش مکہ نے جن الفاظ میں ان سے شکایت کی وہ انتہائی قابل غور ہیں۔ کیونکہ انہوں نے کہاتھا: اے حارث! کیا تو جانتا ے کہ تیرابیا کیا کہتاہے؟ (٥) یہ الفاظ ایک داضح دلیل ہیں کہ عرب دودھ کے رشتوں کو حقیقی رشتہ سجھتے تھے۔ چنانچہ جب بني سعد كي خواتين اس زماني ميس كح اسمي تويقيناً کسی خاص مقام پر قیام کیا ہو گا اور پھر بنیادی معلومات حاصل کی ہوں گی کہ اس وقت کے کے کس گھرانے کو اسپنے نومولود یچے کو دودھ پلانے والی چاہئے!چونکہ ہر سال قرب وجوار کے مختلف قبیلوں سے خواتین ای غرض سے آتی رہتی تھیں، مگر کے دانے عام طور پر بنو سعد قبیلے کی آب و ہوا کے اچھا ہونے کی وجدسے وہال کی خواتمن کو اپنے بچول کو دورھ پلائے کے لئے پیند کرتے تھے، جیہا کہ علامہ ابنِ کثیر نے حضور کے میلادیر لکھے گئے رسالے میں اس بات کوواضح کیاہے۔(6)لبذا اس وجیہے ویکھا جائے تو کہا جاسکتاہے کہ بنو سعد قبیلے کی بڑی ڈیمانڈ تھی، یہی وجہ ہے کہ جب کے والوں کو بنو سعد قبیلے کی خواتین کے آنے کا علم ہو تا تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لئے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے میں بالکل ویر نہ

جانتی تھیں ،اس لئے وہ یہ کام کسی طے شدہ اُجرت پر سرانجام نہیں دیتی تھیں۔ بلکہ ان کی خدمت کا صلہ بیجے کے والد کی مر ضی پر چھوڑ دیتی تھیں کہ وہ جو چاہے انہیں عطا کر دے اور ان کا تجربہ سے تھا کہ بیچ کی مال یا دادات عام طور پر بیچ کا باپ زیادہ بی تواز تا ہے ایابہ میں ممکن ہے کہ بچے کے باپ سے ملنے والے نذرانے کو اصل سمجھتی ہوں اور بیجے کی ماں اور داداسے مطنے والے نذرانے زائد سمجھتی ہوں)، لہٰڈ ااگر کسی بیچے کا باپ زندہ نہ ہو تا تو وہ مسمجتنیں کہ اس بچے کی ماں اور دادائے خدمت کا کچھ خاص بدله مبيس ملے گا (كيونكدان دونوں سے توانيس ويسے بى بيسب ال جاتا)۔<sup>(2)</sup> البذا اس اعتبارے ویکھا جائے تومعلوم ہو تاہے کہ بنى سعد كي تمام خواتين حضرت عبد المطلب كي شان وعظمت كو تو جانتی تھیں، گر انہیں اپنے تجربات کے مطابق چونکہ وادا ہے دودرہ بارنے کے ہدلے زیادہ مال و دوات ملنے کی تو تع نہ ہوتی، لہٰڈا وہ جان بوجھ کر حضور کو دودھ یلانے پر راضی نہ ہوئیں اور زیادہ مال و دولت کی لالچ میں دیگر سر داران قریش کے بچوں کو انہوں نے حضور پر ترجیج وی۔ حالانکہ بدان کی بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ انہیں کچھ زیادہ مال نہ ملے گا، کیو نکہ جب حضور پیداہوئے تو حضرت عبد المطلب نے کئی اونٹ اور بكريال ذيج كروايس، تمام كے والول كى تين دن وعوت كى، یمی نہیں بلکہ کے کی طرف آنے والے ہر رائے پر اونٹ ذیج كروا كے ركھ ويئ جن سے تمام انسانوں، جانوروں اور پرندوں کو گوشت لینے کی اجازت تھیٰ۔<sup>(3)</sup>اس بات کو اگرجہ کٹی سیرے نگارول نے بیان کیاہے کہ حضرت عبد المطلب نے کٹی اونٹ ذیج فرمائے مگر کپ کرائے؟اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ مثلاً تاریخ خمیس میں ہے کہ حضور صلی الله علیه والہ وسلم کے پید اہونے کی خوشی میں ساتویں دن عقیقے کے موقع پر حصرت عبد المطلب نے كى اونث ذبح كركے قريش كے تمام لو گوں کی وعوت کی۔<sup>(4)</sup>لبذا یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت عبد المطلب حضور کی پیدائش کی خوش میں تو کئی جانور ذی کرتے تكر دو ده يلانے والى عورت كو پلجه عطانه فرماتے! بنوسعد قبید کی دو دھ ملانے والی ٹو اتین کی اہمیت اس زمانے میں شہر مکہ کے باہرے آنے والوں کے لئے

کرتے۔ چنانچہ اس سال جب بنوسعد قبیلے کی خواتین کے آئیں تو دو دو ہیے ہے جا صل کرنے کی دو ہی صور نیں تھیں: وولت خودان گھرانوں کارخ کریں جہاں ہے انہیں زیادہ مال و دولت ملنے کا بھین ہو اور ان کی آئد کے متعلق من کر کے کے امیر ترین لوگ خودان سے رابطہ کر کے انہیں اپنے بچوں کو دودھ پانے کے لئے منتخب کرلیں۔ جیسا کہ حضرت عبد المطلب کے متعلق بھی منقول ہے کہ آپ (ان کی آئد کے متعلق بیان کی کئی ایک متعلق بیان کی کئی دودھ پائے ہے۔ انگار کیا ایک بی خاتون کی تلاش میں گئے تھے جو حضور کو دودھ پائے سے انگار کیا دودھ پائے نے انگار کیا دودھ پائے ہے۔ انگار کیا دورہ پائے۔

حضرت عبد المطلب جونكه پہلے بھی اپنے بیٹے یعنی حضرت حمزہ کے لئے بنو سعد ہی کی ایک خاتون کی خدمات حاصل کر بھے تھے۔ مگر اب کی بارجب حضور صلی الله علیہ والہ وسلم کو دو دھ بلائے کے لئے بن سعد کی ہی فاتون کا انظام کرنے کے لئے اس خاص مقام پر پہنچے جہاں بنو سعد قبیلہ تھہر اہوا تھا اور ان ے بوچھا: اے دورھ بلانے والی عور تو! کیا تم میں کوئی الی خاتون ہے جے ابھی تک دورہ بلائے کے لئے بچے نہ ملاہو؟(8) تواس بار آپ کو جس صورت حال کاسامنا کرنا پڑاوہ کا فی مختلف تھی۔اس کئے کہ بنوسعد قبیعے کی خواتین اگر چہ حضرت عبدالمطلب کی شان اور بنو ہاشم قبیعے کی عظمت سے آگاہ تھیں، مگر اس سال قحط سالی کا شکار ہونے کی وجہ ہے انہیں اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے النے پچھ زیادہ مال و دولت کی حاجت تھی، للبذا ان کی پہلی ترجیح وہی خاندان تھے جو امیر کبیر ہول اور انہیں زیادہ سے زیادہ ٹوازیں اور جیسا کہ بیان ہو چکاہے کہ ان کا تجربہ تھا کہ بیتیم بچوں کی ماں اور دادا سے انہیں کو کی خاص مالی فائدہ نہ ہوتا، لہذا وہ اپنے بچھلے تجربات کے سبب حضور کو وووھ بارنے پر راضی نہ تھیں اور او ھر حصرت عبد المطلب بھی حضور کے لئے کسی ایسی خاتون کا اہتمام کرنے کی خواہش رکھتے تھے جو اپنی خوشی سے راضی ہو اور اس کے ول میں صرف مال و دولت حاصل ہونے کی حبت ہی نہ ہو ، ہلکہ وہ ایک مال کی طرح حضور کی دیکھ بھال اور حفاظت کریے، کیونکہ آپ کو کسی حد تک حضور کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی اور آپ کو علم تھا کہ اگر حضور کی حقیقت سب کو معلوم ہوگئی تو بیپود و نصاری جو پہنے ہی ہے اس اُمّت کے آخری نبی کی تلاش میں

بیں، وہ ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا آپ حضور کی حقیقت کو چھپا کر رکھنا چاہتے ہتھ، مگر آپ کو حضور کی ان برکات کو چھپانے پر قدرت حاصل نہ تھی جو خو د بخو د ظاہر جو تیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی طاا قات حضرت حلیمہ سے ہوئی تو آپ نے انہیں مال و دوست کی آفر کی نہ حضور کی حقیقت بتائی، بلکہ یہ فرمایا: میرے پوتے کے سر پر اگرچہ باپ کا سایہ نہیں۔ ہاں! اگر تم اس بچے کو دو دھ پلانے پر راضی ہو جاتی ہو تو تو ممکن ہے یہ بچہ تمہارے لئے خیر و ہر کت کا سبب بن جائے۔ (۹) چنا نچہ بعد میں واقعی حضور کی جو ہر کتیں ظاہر ہو کی انہیں کون نہیں جاتی!

البتہ! یہاں یہ ذکر کرنافاکدے سے خالی نہیں کہ حضور کی سیر سے کا یہ پہلوا گرچہ سیدہ حلیمہ سعد یہ سے منقول ہے مگر ان سے مر وی روایات میں کافی اختلاف ہے۔ یعنی اگریہ مر وی ہے کہ حضور کو بیٹیم سمجھ کر قبول نہ کیا گیا تو علامہ ابنِ جوزی نے ایک روایت ایک بھی نقل کی ہے جس سے معموم ہو تا ہے کہ ان خوا تین نے حضور کو قبول کرنے سے انکارنہ کیا تھا، بلکہ حضور نے ان خوا تین کو شرف قبولیت عطانہ فرمایا تھا۔ چنا نچہ

حفرت طليمه فرماتي بن: جب بهم مكه شيريس پينجين توجم میں سے کچھ خواتین بچوں کی تلاش میں لکل کئیں جبکہ میں اور سات مزید خوا تین انجمی وای مبیثی تھیں کہ حضرت عبدالمطلب تشریف لائے اور فرمایا: میرے پاس ایک بچہ ہے ، اے دو دھ یلانے والی عور تو! آؤ! اے دیکھ لو، پھر جس کی مرضی ہویا جس کے مقدر میں ہو گاوہ اس بچے کولے لے گ۔لہذاہم سب ان کے ساتھے کئیں اور جب ہم نے حضور کو دیکھاتو ہم میں سے ہر ا یک یمی کہنے لگی کہ بیس اس بیچے کو دودھ پلاؤں گی۔لہذااس صورت میں میہ طے پایا کہ حضور جے پیند کریں گے وہی دووھ یلائے گ، چنانچہ سب نے باری باری حضور کو دو دھ ملانے ک کوشش کی مگر خضور نے ان میں سے کسی کو بھی شرف قبولیت عطانہ فرمایا اور پھر آخر میں جب میری باری آئی اور آپ نے مجھے دیکھا تو مسکرائے اور خوشی سے میری گود میں تشریف لے آئے۔ میں نے اپنی سید حمی چھاتی چیش کی جو آپ نے یخوشی قبول فرمالی، پھر جب میں نے الٹی چھاتی پیش کی تو آپ نے قبول نہ کی گویا کہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے علاوہ کونی اور مجى دودھ يينے من آب كا حصد دار ب\_ يد وكي كر حضورك

محبت و رغبت میرے دل میں اور بھی بڑھ گئی، لہذا میں نے ارادہ کر لیا کہ بس انجی حضور کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ گرجب حضرت عبدالمطلب نے بیہ بٹایا کہ اس بچے کے سر پر باپ کا سامیہ مہیں تو (میں سوچ میں پڑگئی کہ اب کیا کروں؟(10) ور)ان سے عرض کی: مجھے پچھ مہلت ویجئے تا کہ میں اس معاملے میں اینے شوہر سے مشورہ کر لوں۔انہوں نے خوشی سے مجھے ایسا کرنے کی اجازت عطافرما دی۔ میں سیدھی این شوہر کے پاس گئی اور جا کر سب کچھ بتا پاتو انہوں نے فرمایا: فوراً جاکر اس بچے کو لے آؤ!ہو سکنا ہے اللہ یاک اس بچے کو جارے لئے برکت کا سبب بنا وے! (انا) جبکہ شرف المصطفیٰ میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی تو (دوبزی جران ہوئیں کہ) الله یاک نے ان کے شوہر کے ول میں پہلے ہی ے اتنی خوش پیدا کر دی تھی کہ وہ فوراً کہنے لگے: اے علیمہ! فوراً اس نیک بخت بیجے کو جا کر لے آ! (اور دیر نہ کر!) اگر تو اس یجے کو حاصل نہ کر سکی تو پھر زمانے میں کبھی کامیابی نہ یا سکے گ فرماتی ہیں: ہیں نے فوراً حضور کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا کہ ات میں میرے بھانچ نے یہ کہتے ہوئے میرے اراوے میں درار ڈال دی کہ خالہ جان! بنی سعد کی تمام خوا تمین ایسے بچوں کو لے کر واپس اینے قبیلے میں جائیں گی جن کے باپ انہیں وو دھ یلانے کی خدمت کے بدلے خوب نوازیں گے جبکہ آپ ایک ایسے بیچے کو ساتھ لے کر جائیں گی جس کے سر پربای کا سامیہ ہی تبیں! بھلے وہ قریش ہے، مگر آپ دوسروں کی نسبت مال و دوات کی زیردتی ہے محروم رہیں گی اور الٹا آپ کو اس بچے کی یرورش پر تکلیف اور دیگر مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ فرماتی ہیں: یہ سن کر پچھ ویر کے لئے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا مگر (یہ جان کر کہ میری تمام ساتھی عورتوں کو بیجے مل کیے جیں) اجانک میری غیرت نے جوش مارا اور میں بولی: میرے قبیلے کی ویگر عورتیں بچے لے کر واپس جائیں اور میں خالی ہاتھ جاؤں ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اس بچے کو لے کر جاؤں گی، بھلے اس کے سریر باپ کاسامیہ نہیں، مگر اس کے دادا حضرت عبد المطلب تو ہیں اور میں نے آج تک ان سے بڑھ کر خوبصورت انسان نہیں ویکھا(یقیناوہ مجھے محروم نہیں رہنے دیں گے)۔(12) جبکہ میں بات

مَعارِجُ النبوة مِن يَحِم يون بيان كي حمى به جب بهانج ك بات سے سیدہ حلیمہ کا ارادہ بدلا تو آپ فرماتی ہیں: اس وقت میرے دل میں الہام ہوا کہ اگر اس بیجے کو چھوڑ دیا تو ہر گز فلاح ند ہائے گی۔ لہذا میں نے بھانچے کی بات پر توجہ نہ دی اور قتم اٹھائی کہ ہیں حضور کو ہی لول گی ! گرچیہ ان کے والد نہیں تو كياموا!ان كے داداتو بيں! ميں انہيں صرف والد كاساب مرير نه ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گی۔اگر اس دُرِّیتیم کامِر شبہ کو کی اور نہیں بیجانا تو میں پیجانوں گ۔ نیز مجھے امید مھی کہ جو خواب میں نے ویکھاہے وہ حجمونا نہیں ہو سکتا، وہ ضرور میری ما*ت بدلے گا۔*(13)

معلوم ہوا! بنی سعد کی خواتین حضور کوان کے سر پر باہے کا سابیہ نہ ہونے کی وجہ ہے کیا قبول کر تیں!حضور نے ہی انہیں پیندند فرما یا یعنی سیده حلیمه الله ورسول کی پیند تھیں اور انہوں نے بھی حضور کو مجبورا نہیں بلکہ خوشی ورضاہے اپنایا،البینہ!اس حوالے ہے مر وی روایات کے اختلاف کو بوں وور کیا جاسکتاہے کہ ان خواتین کو کے پہنچتے ہی معلوم ہو گیاتھ کہ کس گھر میں بچیہ ے، لہذا انہوں نے ایک دو سرے سے پہلے بچے لینے کے لئے جلدی کی اور جب حضرت عبد المطلب بہنچے تو بعض بیج لے چکی تھیں یا ان کی امجی مشاورت جاری تھی، پھر جب خضور نے انہیں تبول ند فرمایا تو انہوں نے دوسرے بیجے لے لئے مگر سیدہ حلیمہ حضور ہے متعلق مشاورت کی وجہ ہے کسی اور طرف نہ كئيں۔ پھر آپ نے اپنے بھانج كى وجہ سے جو ارادہ بدلا تھا وہ تھی اس دلی یھین کی وجہ ہے دور ہو گیا کہ آپ کو خواب و بیدار ی کی حالت میں جس نیک بخت بچے کو دو دھ میزائے کی سعادت منے ہے متعلق خوشنجریاں بل رہی تھیں ،وہ غلط نہیں ہوسکتیں۔(١٩)

 قادی رضورہ 14 / 627 ، 628 حرید تنصیات حائے کے لئے فادی رضورہ جار 14 صفحه 625 تا 635 كويزية 🗗 سيل البدي و الرشاد، 1 /386 🗗 ولا سُل النبوة لالي نتيم، من 78 مديث: 81 كارخ قيس، 1/204 هيرت صبيه، 1/ 130 💿 ذكر مولد رسول الله لاين كثير، ش 34 🖎 سيرت لين بشام، ص 66 🗨 شرف العطلي 1 / 374 ﴿ ميرت طبيه 1 / 132 ، 131 ﴿ يَتِّم بِحُونَ كُو دورہ یائے کے حوالے سے ای مضمون بیل تنسیات ذکر ہو بھی ہیں۔ 1 مجوع لطيف، مولد العروس، م 296 ﴿ شرف المصطفِّي 1 / 374 ﴿ معارجَ النبوة ، ركن دوم، ص 53 🗗 شي المصطليّ ، 1 / 374



(وہ چونکہ جانے سے کہ اس کا خصہ کیے ختم ہو سکتا ہے، لہذا) انہوں
نے اپنے چھوٹے بیٹے مائیل کو بلا کر اسے یہو داکی کمریر اپناہاتھ
پھیر نے کو کہا۔ جب مائیل نے ہاتھ پھیر ااور یہو داکا غصہ فوری
ختم ہو گیا تو اس نے جیر ان ہو کر مائیل کو بڑی حجب سے پکڑلیا
اور بوچھا: تم کون ہو؟ مجھے تم سے اپنے والد یعقوب کی خوشبو آ
رہی ہے۔ گر مائیل نے کوئی جو اب نہ دیا۔ پھر جب سوری
طلوع ہونے تک باتی بھائیوں نے یہو داکی آواز نہ سی تو دہ اس
نے پاس آئے اور بولے: تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس پر اس نے
بٹایا کہ خاموش رہو! یہاں جمارے والد کی اولاد میں سے کوئی
ماری صورتِ حال سے باقی بھائیوں کو آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ
ماری صورتِ حال سے باقی بھائیوں کو آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ
ماری صورتِ حال سے باقی بھائیوں کو آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ
ماری صورتِ حال سے باقی بھائیوں کو آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ
ماری صورتِ حال سے باقی بھائیوں کو آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ
ماری صورتِ حال سے باقی جمائیوں کو آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ
ماری صورتِ حال سے باقی جمائیوں کو آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ
انہیں جاکر سب پچھ بتاؤ کہ یہاں بنیا مین کے ساتھ کیا معاملہ
بیش آیا ہے۔ میں یہاں سے واپس نہیں جاؤل گا، یہاں تک کیا

سامان سے نگلا اور آپ نے انہیں اپنے پاس رکھ کر اپنے باقی بھائیوں کو جانے کا کہا تو ان سب نے بنیا مین کی جگہ خود کو غلا می قید کے لئے پیش کر دیا مگر حضرت یوسف علیہ النام نے ان کی بات نہ مانی اور ارشاد فرمایا: یہ کسے ہو سکت ہے کہ میں گناہ گار کو تو چھوڑ دوں اور بے گناہ کو پکڑلوں! چنا نچہ وہ مایوس ہو کر شاہی مکل سے چل ویئے اور آپس میں مشورہ کرنے گئے کہ اب کیا کیا جائے؟ ہیودانے کہا: (رات کو) میں قید خانے کے دروازے کیا جائے وال گا اور بنیا مین کو ہر گز قید خانے میں نہیں رہنے دوں گا، تم سب بازار چلے جاؤ اور اپنے ہتھیار لے کر تیار رہنا، جب میں زور سے دھاڑوں گا تو (اس کے ڈرسے) ساہیوں رہنا، جب میں زور سے دھاڑوں گا تو (اس کے ڈرسے) ساہیوں رہنا، جب میں زور سے دھاڑوں گا تو (اس کے ڈرسے) ساہیوں کے پتے یاتی ہو جائیں گے۔ لہذا تم لوگ میری دھاڑ س کر سیدھی واکئی طرف سے قبل عام شر درع کر دینا، ادھر میں بھی سیدھی واکئی طرف سے قبل عام شر درع کر دینا، ادھر میں بھی اپنی آب پاس کے لوگوں کو اور مصر کے بادشاہ کو قبل کر دوں اپنی آب پاس کے لوگوں کو اور مصر کے بادشاہ کو قبل کر دوں گا (اوریوں ہم بنیا میں کو یہاں سے آزاد کر داکر ہے جائیں گے۔ گا (اوریوں ہم بنیا میں کو یہاں سے آزاد کر داکر لے جائیں گے)۔

جب حفرت اوسف عليه النلام كا پياله حفرت بنياين ك

یہودا کو جب غصہ آتا تھا تو اس کے جہم پر موجود بال
کھڑے ہو کر کپڑوں سے باہر نکل آتے ہتے،جب حفرت
لیعقوب عیدالتلام کی اولاد بیس سے کوئی اس کی پیٹے پر ہاتھ رکھ
دیتاتو اس کا غصہ وغضب ختم ہو جاتا تھا۔ وہ یہ سارا پر وگرام بنا
دیتاتو اس کا غصہ وغضب ختم ہو جاتا تھا۔ وہ یہ سارا پر وگرام بنا
دیم تھے، گر نہیں جانے تھے کہ حضرت یوسف علیہ التلام بھی
ان کی ہا نیں سن رہے ہیں اور سمجھ بھی دے ہیں۔ چنانچہ جب
حضرت یوسف عیہ التلام نے یہودا کو غصے کی حالت بیل دیکھاتو



مُنْبُنَامُه خواتین ویبایڈیشن

16

الله یاک میرے متعلق کوئی فیصلہ فرما دے یا چھر جھے میس موت آجائے۔ چنانچہ

جب وو سب واليل بني تو حضرت ليقوب عليه اللام في بڑے اچھے طریقے سے انہیں باری باری گلے نگایا اور پھر جب بد يو چھا كد كبودا اور بنيامين كبال اين؟ تو انبول نے بتايا كد بنیامین نے چوری کی تھی جس کی وجدے اے مصرے بادشاہ نے قید کر لیاہے، اس پر حضرت یعقوب نے ان سے بوچھا: کیا تم نے اسے چوری کرتے اپنی آ تکھوں سے دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کی: نبیس ، بلکہ یہ چوری رات کے وقت ہوئی تھی، اكر آب مزيد يوچمنا جاست بي تو بحل ديكر تايرول سے اور مارے ساتھ آنے والول سے بوچھ کے ہیں (کہ ایمای بوا تھااور ہم اس معالم میں بالکل بے تصور ہیں )۔ اس پر حصرت اجتوب عيدالنام فرمايا: ين اس معاطع من صركرول كا اور اميد ب کہ الله باک میرے سب بیٹول یعنی یہودا، بوسف اور بنیا مین کو جلد بن واليس مجد عد ملاوست كار

يهال سوال پيدا موتاب كه حضرت يعقوب مليدالنام في یہ کیوں کہا اور کہاں سے جانا کہ ان کے سب بیٹے عنقریب آجائیں گے ؟ تو اس كا ايك جواب مد ديا گيا ہے كه حضرت يعقوب عيدالنام كے إلى ملك الموت تشريف لائے أو آب ف ان سے یو چھا کہ مجھے تیرے رب کی قسم اجورو حیل تون اب تک تکانی بیں کیاان میں توتے میرے بیٹے بوسف کی روح ہمی نکالی ہے یا نہیں ؟ انہوں نے عرض کی: نہیں، بلکہ پوسف زندہ میں اور اس وقت ایک ملک کے بادشاہ میں ان کے باس خزانے اور غلام ولشکر ہیں۔ لیکن جب حضرت یعقوب ملیہ انتلام نے بدیوچما کہ پوسف کہاں ہے؟ توانہوں نے عرض کی: مجھے بنانے کی اجازت نہیں،البتہ!آب انہیں عقریب دیکھ لیں

حفرت ليقوب عليدائلام نے الي بيٹے شمعون سے عزير مصر کوییه خط لکھنے کا تھم ار شاد فرمایا کہ اگر میں عزیز مصر کا نام ج نتاتوخط میں نام لکھتا کہ اے وہ تحف جسے اس خدانے عزت دل ہے وہ جے چاہتاہے عزت دیتاہے اور جے چاہتاہے ذات ویتاہے! میں ایک ایسا مخف ہوں جس کا دل گھٹن کا شکار ہے، تم نے میرے جوڑول کو جدا کر دیاہے اور میں ہر خوشی سے دور

اور ہر عم کے قریب ہوں، رات دن رونا و قریاد کرنامیر اکام ہے، بش انبیائے کر ام کی اولاد بش سے ہوں اور میری اولاد مجى چور نہيں ہوسكتى، بلكه ہم خاص لوگ ہیں۔ جھے بتايا كياہے کہ آپ نے رات کو خود ہی میرے لڑے کے سامان میں اپنا فیتی پیالہ رکھ دیا تھا اور بعدیش ای کی چوری کے الزا میں اے اہے ماس رکد لیاہے ، آپ (بادشاد بی اور مفکند انسان مجی، لبذا) نبیوں کی اولاد کے ساتھ نادان لوگوں کا سا انداز افتیار ند فرمائے، کیونکہ میں نے میہ بھی سناہے کہ آپ کریم ورجیم ہیں۔ بیں جا ہتا ہوں کہ آپ میرے لڑکے کو میرے یاس اس ہے پہلے بھنج ویں کہ کہیں میرے ول وزبان سے آپ کے خلاف کوئی ایس دعاند نگل جائے جو آپ اور آپ کی اورا دے حق میں بہتر نہ ہو، کیونکہ مظلوم کی سی جاتی ہے۔

جب حضرت اوسف علي الناام كياس حضرت يعقوب كاب خط پہنچاتو آپ نے اسے پڑھ کر آ تکھول پر رکھ، پھر تخت سے ار كر بى ئيول ك ساته آئيش اور فرمايا: اك اولاد يعقوب! اس وقت تك ميرے اور تمہارے در ميان تمام باتيس ترجمان ك واسط ي موتى رى بين، كر اب ورميان من ترجمان نہیں ہوگا۔اس کے بعد آپ نے وہ تھ نامہ جو آپ کے بھائیوں نے آپ کو بیجے وقت لکھا تھا اور آپ نے اسے مالک بن زعرے حاصل كيا تھا، اسينے بھائيوں كى طرف بيميزكا، جسم و کھے کر ان سب کے رنگ اڑ گئے اور اعضا کاننے لگے اور اٹکار كرتے ہوئے كہنے لكے كريد بمار اخط نہيں۔

امام غزالی فرماتے ہیں: ای طرح کناه گار انسان قیامت کے دن انکار کرے گا اور کے گا: بید میر اا تمال نامہ تہیں ہے۔ توالله ياك قرمائ كاذاب يُرك يندك اتواعمال نامه كا اتكار كرتام إحالا مكد ميرے ماس تيرے دو فرشتے، تيرے اعضا، زمان ومكان اور لوح و تلم كواه بي-جيباكه الله بإك في قرآن كريم من ارشاد فرمايا بنيوَهُ تَشْهَدُهُ عَلَيْهِمُ السِنَهُمُ وَأَيْنِيْهِمُواَ أَنْ مِلْهُمْ بِمَا كَانْوَايَعْمَلُونَ ﴿ لِهِ ١٨٤١ المر ٤٤٠ مَرْجِم كُرْ العرفان: جس دن ان ك خلاف ان كى زبائي اور ان ك باتحد اور ان کے یاؤں ان کے اعمال کی گوائی دیں ہے۔(2)

<sup>1490</sup> الحربية ص1470 1490 1510 150 بالمحربية ص150 150

جیے کلمات کی ترتیب، روائی اور ان کے اثر کو بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنبا فرماتی ہیں: حضور تمہاری طرح تیزی سے مسلسل کلام نہیں فرماتے، بلکہ تھہر تھہر کر اس طرح کفتگو فرماتے ہیں کہ پاس بیٹا مخص صرف س کر یاد کر لیتا ہے۔ ((2) اگر کوئی الفاظ گذناچا ہتا تو باسانی کن سکتا تھا۔ ((3) یہ تیرے حسن بیاں یہ صدقے میں تیرے حسن بیاں یہ صدقے بین تیرے حسن بیاں یہ صدقے بین تیرے خوشو دلوں میں اترا ہے کتا دکش نطاب تیرا کوئی انداز گفتگو کو انتہائی ذوق و محبت سے بیان کرنے محضور کے انداز گفتگو کو انتہائی ذوق و محبت سے بیان کرنے اس حوالے سے حضرت اُم مَغْبَدر ضی الله عنہاکا انداز بیان سب کے لیے بڑے بہترین استعارات و کلمات کاسہارالیا گیاہے، گر اس حوالے سے حضرت اُم مَغْبَدر ضی الله عنہاکا انداز بیان سب سے جدا ہے۔ آپ فرماتی ہیں: حضور جب خاموشی افتیار سے فرماتے تو چہرہ اقد س سے و قار چھلکتا، جب کلام فرماتے تو بیشے فرماتے تو بیشی گفتگو لڑی سے جووں پر چھا جاتے اور آپ کی شہد سے میشی گفتگو لڑی سے جووں کی طرح محسوس ہوتی۔ (4)

ا چھی اشارت: کسی کولین بات اچھی طرح سمجھانے کے لیے دوران گفتگو ہاتھ سے مناسب اشارے کرنا مفید ہو تا ہے۔ چنانچہ جب مجھی حضور دوران گفتگو ایسے اشارے فرماتے تو گویا خفتگو کی خوبصورتی کو جار چاند لگ جاتے۔ جبیبا کہ ایک روایت میں ہے: جب حضور کسی بات پر لنجب فرماتے تو ہاتھ روایت میں ہے: جب اس کرتے تو ہاتھ ملا لیتے اور مجھی سیدھی بہتی کو اللہ دی سیدھی کو اللہ انگو شے کے اندرونی جھے پرمارتے۔ (5)

سیدهی سیدهی روش پیه کروژوں درود مادی سادی طبعیت پید لاکھوں سلام مشکل الفاظ کے معانی: روش: بیال فریست: مزان ۔ مفہوم شعر: حضور صلی اللفظیہ والہوسلم کی غرور و تکبر سے پاک سیدهی سادی مگر با کمال رفتار پی کروژوں درود اور آپ کی عاجزانہ سادہ طبیعت پیدلاکھوں سلام ۔

شرح: سید حی سید حی روش: حضور کی مبارک چال سادگی و کمال کامجموعه تقی، سادگی اس لیے که آپ صحابہ کو اپنے آگے چینے کا



میٹی میٹی عبارت پہ شیریں ورود اچھی اخبارت یہ لاکھوں سلام

مشکل اغاظ کے معانی: **عمارت:** مر اد گفتگوہ۔ شیر میں: میشار مغبوم شعر: حضور تبی کریم صلیانڈ علیہ دالہ دسلم کی عیشی هیشی گفتگو پہ شیریں درود ادر گفتگو کرتے ہوئے ہاتھوں کے بیارے پیارے اشارے بیدلاکھوں سلام۔

شرح: میشی میشی عبارت: حضور بہت ہی میشی، خوبصورت اور دکش گفتگو فرماتے، آپ کے دیگر اوصاف کی طرح حسن بیان اور خوش آوازی میں نجی آپ کا کوئی ثانی نہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی الله عند سے مروی ہے: الله پاک نے تمام نبیوں کو خوش آوازی اور خوبصورتی عطا فرما کر جمیجا، مگر تمہارے نبی سب سے زیادہ خوبصورت اورخوش آواز سے۔(1) تمہارے نبی سب سے زیادہ خوبصورت اورخوش آواز سے۔(1) آپ کے خوبصورت منہ سے ادا ہوئے والے یمول



تھم دیتے اور کمال ہیا کہ آپ کے پیچھے نوری مخلوق لینی فرشتے چلا کرتے تھے۔(6) آپ یاؤں زمین پر تھسیٹ کرنہ جلتے بلکہ پوری قوت کے ساتھ قدم مبارک اٹھاتے اور نہایت و قارکے ساتھ آہتدے زمین پررکھتے نیز تیزر فاری سے بول چلتے کو یا بلندی ے اتر رہے ہول۔(<sup>(7)</sup>آپ کی یہ کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت الو بريره رضى الله عد قرمات بين: چلنے مين حضور سے بڑھ کرمیں نے تیزر فٹار کی کونہ دیکھا، گویاز مین آپ کے لیے لپیٹ وی جاتی۔ ہم آپ کے ساتھ دوڑا کرتے اور تیز چلنے سے مشقت میں پڑ جاتے مگر آپ انتہائی و قار و سکون کے ساتھ چلتے رہتے ، پھر بھی ہم سب ہے آپ بی آگے رہتے تھے۔(<sup>8)</sup> سادی سادی طبیعت: الله یاک نے حضور کوسب سے بڑا مرحیہ عطا فرمایا، مگر اس کے باوجو د آپ کے مزاج شریف میں ب حدساد گی اور طبیعت میں عاجزی وانکساری تھی، کسی فتم کا تكلف ند فرماتے، كھانا بينا، يېننا اور سونا ہر كام سادہ تھا۔ حجة الوداع كے موقع پر آپ كى ساد كى كاعالم يد تفاكرآپ نے ایسے کووے پر حج فرمایا جو نہایت پر انا تھا جس کی قیت چار ور جم مجھی نہ مقی۔(۹) یہی نہیں بلکہ آپ اینے غلاموں کے مِاتھ بے حد عاجزی اور نرمی کا برتاؤ فرمائے تھے، چنانچہ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا اوْ جلالتِ نبوت کی جیبت سے ایک وم ڈر کر کانینے لگاتو آپ نے ارشاد فرمایا: بالکل مت ڈرو! میں بادشاہ ہوں نہ جبار حاکم ، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی۔ <sup>(10)</sup>

روز گرم و شب تیرہ و تار بیل کود و عام الله کود و عام الله کود و عام الله کود و عام الله کود بہاڑ۔
مشکل الفاظ کے معانی: تیروو تاریا ایر جیرا الله کود بہاڑ۔
مغبوم شعر: عرب کے سخت ترین گرم دنوں اور تاریک راتوں میں آپ کے اپنے رب کی عبادت کے لیے غاروں اور ریکتانوں میں گوشہ نشینی افقایار کرنے پرلاکھوں سلام۔
مشرح: کوہ و صحراکی خلوت: عرب کی تیتی گرمی ہو یا سخت اند جیری رات، اپنے کریم رب سے تعلق بندگی کو معنبوط اند جیری رات، اپنے کریم رب سے تعلق بندگی کو معنبوط

کرنے کے لیے حضور ہر وقت عبادات میں معروف رہتے،
بالخصوص اعلان نبوت سے پہلے آپ تنہائی پیند ہوگئے، آپ
یاد اللی کے لیے اپنے ماتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کرغارِ حرا
تکریف لے جاتے اور بہا او قات کئی کئی دن تھہرتے، وہاں
مراقبہ، ذکر و قکر اور الله پاک کی عبادت میں معروف رہتے،
یہاں تک کہ بہیں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔
(11)

جس کے تھیرے میں ایس انبیا و ملک ال جبال کیر بعثت یہ لاکوں علام مشكل الفاظ كے معانی: تحمير، وائرے مثل، فرشند ، جها تكير: تمام جہان پر چھاجائے والی۔ **بعثت:** نبوت ور سالت۔ مفهوم شعر: حضور سل الله عليه وأله وسلم كي اس جهاتكير بعثت بيد لا کھوں سلام جس کے احاسطے میں انبیاوملہ تک مجھی شامل ہیں۔ شرح: جهانگیر بعثت: حضور اگرچه تمام انبیا کے بعد تشریف لائے، گر چھلی تمام اُمتیں اپنے انبیائے کرام کے ساتھ، نیز فرشتے و دیکر تمام محلوق مجی آپ کے احاطة نبوت میں شامل بیں۔جیبا کہ مدارج النبوۃ میں ہے:حضور کی رسالت فقط انسانوں تک نہیں بلکہ تمام جنوں اور انسانوں کو شامل ہے ، اس پر تھی محدود نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ توہر وہ چیز جس کا رب الله ياك ب محمد صلى الله عليه والهوسلم اس ك رسول يس .. (12) فآوی رضویہ میں ہے: ہمارے حضور سب انبیا کے نی ہیں اور تمام انبیا و غر سلین اور ان کی اُمتیں سب حضور کے امتی۔ حضور کی نبوت وربمالت زمانهٔ ابوالبشر (آدم)عیداشام سے روز قيامت تک جميع خَلقِ الله(يعني الله پاک کي ساري څلوق) کو شامل ے اور حضور كا ارشاد كنت نبيا و آدم ين الوا و و الجنسد اس معنی حقیق پرہے

20 ترى زرقانى - 444 فرندى المراح ال



### یووے لگائے کے قضائل

مُوال: كيابود ما لكائے كے فضائل تبي بي ؟

جواب: تی ہاں! احادیث مبار کہ میں ہودے نگائے کے قضائل میں بیان ہوئے ہیں۔ یو دے لگائے کے فضائل پر تین فَراحِن مصطفئ ملاحظ سيجيے: (1)جومسلمان در حت لگائے ياقصل بوئے پھراس میں ہے جو پر ندہ یاانسان یاجو پایا کھائے تودہ اس کی طرف ے صَدَقَد اللهُمَار جو گا\_(1)(2) جس فے كوئى وَر خت لكايا اور أس كى حفاظت اور وكيه بعال ير صبر كيا يهال تك كه وه كيل ویے لگا تو اُس ش سے کھایا جائے والا ہر چھل الله یاک کے نزديك اس (للاندوال) ك ليع صَدَق بي (2) جس نے کسی ظلم و زیاوتی کے بغیر کوئی در خت اُگایا، جب تک الله یاک کی مخلوق میں ہے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اشاتا رب گاتواس (كانواس) كو تواب مالاي كاند

تجرکاری کے سائنسی فوائد

سُوال:سائنسي إعتبارے شجر كارى كے كچھ فَوائد بيان قرماد يجير جواب:سائنسی شخفیق کے مطابق بھی شجر کاری کے بڑے فُوائد ہیں۔ ذرخت اور بودے کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتے اور آئسیجن فراہم کرنے ہیں۔ آئسیجن انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے،اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ الله یاک نے در ختوں اور یو دول کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے ، بد ہماری گندی ہوا لے کر اپنی پاکیزہ ہوا دیتے ہیں۔ در خت اور پو دے ورجيه ترارت كوبره عن نهيل دية، كر في كوروكة اور فضائي

برنے) کے لیے بھی رُکاوٹ ہیں، کیونکہ در خت کی جڑیں زمین کی مٹی کوروک کرر تھتی ہیں جس کی وجہ ہے زمین کا کٹاؤیالینڈ سلائد مُنْ نبیس ہونے یاتی، لہذا اگر در ختوں کی حفاظت کی جائے اور ان میں إضافه كياجائے تولينڈ سلائڈنگ سے بھی بجت کا سامان ہو سکتا ہے۔ ذر حت اور بودے **گوبل وار منگ** میں بھی کمی کا سبب ہیں۔عالمی ہاحول کے ذر جیرخر ارت میں خطر ناک حد تک بضافہ **گلوئل وارمنگ** کہلاتا ہے، جس کی وجوہات ش ذر ختوں کی کٹائی، صنعتوں کا جیزی سے قیام اور گاڑیوں کا

اُڑتی ہے بو دے اور در خت اس میں کمی کرتے ہیں۔اگر در ختوں

اور بع دول کی کثریت ہو تو ماحول شمنڈ ااور خُوشگوار ہو جائے گا،

بجلی کی تبھی بچت ہو گی کیونکہ جو آلات گرمی دور کرنے کے لیے

استعمال ہوتے ہیں ماحول کے شنڈ ا ہوئے کی وجہ سے ان کی

ضرورت میں کی آ جائے گی یا پھر اُن سے بالکل ہی چھٹکارا مل

جائے گا۔اگر آپ اپنے وطن عزیز کو در ختوں اور اور ووں سے

آراستہ کر ویں گے توان شاءاللہ بجلی کی بھی پچت ہو گی۔ در خت

لینڈ سلاکڈنگ (لینی مٹی یا چنان کے تودے تھسل کر او ٹی جگ ہے

بے تحاشاؤ حوال شامل ہے۔ (<sup>5)</sup> شجر کاری منبم اور اس کی احتیاطیس

مُوال: شَيْر كارى مَهِم اور إس كى احتياطيس بيان فرمادييجيّــ جواب:الحمد لله عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی نے وحوم وحام ہے شجر کاری مہم کا آغاز کیا ہے اور وطن عزیز

ويبانديشن

ومبر2023ء

ڈالا جاتا ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس پائی کے باہر نکلنے

کے لیے گلوں کے شیچ سوراخ ہو تاہے توجب تک گلول کی
کھاد لیوری طرح مٹی نہیں ہو جاتی اس میں سے نگلنے والا پائی
بخس ہو گا، اس سے اپنے بدن اور کیڑوں کو بچانا ضروری ہے۔
جن کے لیے ممکن ہو وہ گلول میں گوبر والی کھاد نہ ڈالیس بلکہ
باغبان سے مشورہ کر کے مٹی والی کھاد جس میں مخصوص
باغبان سے مشورہ کر کے مٹی والی کھاد جس میں مخصوص
کیمیکل ملاہو تاہے وہ ڈالیس تا کہ ناپاکی کا خطرہ بی نہ رہے۔
ایصال تواب کی نیت سے ذر خت نگانا کیسا؟

مُوال: كيا بِزر كَانِ دين أور أي مَر حومين كر أيصال ثواب كے ليے بھى ذر خت اور يو دے لگائے جاسكتے إيں؟

جواب: تی بال! بزرگان وین اور این مرحویین بلکه زنده لوگول کے ایسال تواب کے لیے بھی درخت اور پودے لگائے جاسکتے بیس۔ تمام عاشقان رسول کوچاہیے کہ دہ جو بھی وَرخت بالا دالگائیں اس بھی کسی شد کسی بزرگ جستی مثلاً سرکار سلی الله علیہ دالہ وسلم فظفائے دائیدین، حسنین کر پھین، حصر بت فاطمۃ الزہر ا، حضر بت المام زین العابدین، حضر بت المام فی آصغر اور تمام الله ببیت اطہار زین العابدین، حضر بت المام الحد حضر بت فوج پاک، حضر بت خواجہ غریب لواز، اعلی حضر بت خوجہ پاک، حضر بت خواجہ غریب لواز، اعلی حضر بت ضر ور کریں۔ (۱) ویکر بزرگان دین کے ایصال تواب کی نیت ضر ور کریں۔ (۱)

"منی پلانٹ" آئی یو داچوری کرکے لگاناکیدا؟
شوال: مَنی پلانٹ آئی یو داچوری کرکے لگاناکیدا؟
چوری کرکے لگایاجائے توبہ جلدی بڑاہو تاہے، کیابہ وُرستہ؟
چواب: میں نے پہلی باریہ عناہے، ہو سکتاہے شیطان نے یہ
ٹو ٹکا چلایاہو کہ کسی کا چُر اکر نگاؤ تو جلدی بڑھے گا در اگر خرید
کر لگاؤ تو جلدی نہیں بڑھے گا۔ یا در کھے! چوری تو چوری ہے
للذا چوری تو جلدی نہیں بڑھے گا۔ یا در کھے! چوری تو چوری ہے
للذا چوری تی جائے اور بھلے نہ بڑھے گار حق طال کا یو دالگانا

© يَوْارِيْ ، 2 / 85 مديث : 2320 € مندامام التر ، 5 / 574 مديث : 16586 • مندامام التر ، 5 / 309 مديث : 15616 € الوظات اليم اللي سنت ، 1 / 103 پاکستان میں ایک آرب ہو وے لگانے کا ہَدف بنایا ہے۔ اگر تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی اپنے محارم کے ذریعے شجر کاری مہم میں حصد لینے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور ہر ایک بارہ بارہ پو دے لگالے تو ان شاہ اللہ ہمارا ہمف پورا ہو جائے گا۔ ہر طرف سبز ہ بی سبز ہ ہو گا اور ہمارا و طن عزیز اپنے سبز سبز حبن شرے کی طرح سر سبز وشاداب ہو جائے گا، لہٰذ ااس شجر کاری مہم کا حصد بنے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خوب پو دے لگا ہے۔

تجرکاری مہم میں چند چیزول کی احتیاط کرنا مروری ہے

تاکہ بدم کی اور گناہ سے بچا جاسکے، مثلاً حکومت کی زمین پر

جہاں قانونا منع ہو وہاں نہ لگائے جیے فٹ پاتھ اُکھٹر کر پودا

لگانے کی ممانعت ہے۔ بعض لوگ جھنڈ الگانے کے لیے بھی
فٹ پاتھ اُکھٹر دیتے ہیں انہیں ایس نہیں کرناچاہے۔ یادر کھے!
فٹ پاتھ اُکھٹر نے سے پیدل چلنے والوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ
فٹ پاتھ پیدل چلنے والول کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ
مڑک سے گزرئے والی گاڑیوں سے اُن کی حفاظت ہولہذا
شجرکاری کے لیے ایساکوئی کام نہ کیاجائے۔ اِس طرح کسی ک

ذاتی زمین پر بھی اصل مالیک کی اجازت کے بغیر وَرحت نہ
لگائے لہذا آپ ہرف اپنی ذاتی زمین ہیں پودے لگا کے ہیں۔
لگائے لہذا آپ ہرف اپنی ذاتی زمین ہیں پودے لگا کے ہیں۔
بے شار مکانات ایسے ہوتے ہیں جن میں اچھی خاصی جگہ ہوئی
ہے وہاں بھی پودے لگائے جاسکتے ہیں۔

وُر خت لگانا ممكن شد مو تو؟

سُوال: جن کے لیے دَر حنت لگانا ممکن نہ ہووہ شجر کاری مہم میں مس طرح حصتہ لیس؟

جواب: جن کے لیے وَر حَت لگانا ممکن نہ ہو مثلاً وہ فلیٹ وغیرہ اس رہتے ہوں یاان کے گھریش وَر حَت لگانے کی گنجائش نہ ہو تو وہ مملول میں چھوٹے ہو دے لگادی کہ بیہ جگہ بھی کم گھیر تے ہیں اور آسانی سے لگائے بھی جاسکتے ہیں۔ گھرول میں گھیر نے ہیں اور آسانی سے لگائے بھی جاسکتے ہیں۔ گھرول میں گھیے نگائے والے اسلامی بھائی اِس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مملول میں ڈالی جائے والی کھاد میں گائے وغیرہ کا گوہر شامل ہوتا ہے جو ناپاک ہے اور بیہ گوہر ساری کھاد کو بھی ناپاک کر دیتا ہے ، نیز اس گوہر کے مٹی ہو جائے سے پہلے جو پانی اس میں ویتا ہے ، نیز اس گوہر کے مٹی ہو جائے سے بہلے جو پانی اس میں ویتا ہے ، نیز اس گوہر کے مٹی ہو جائے سے بہلے جو پانی اس میں

النو كاب اليم الل منت، 1 / 104 الله للو قالب اليم الل سنت، 1 / 107 الله النو كالت اليم الله سنت، 1 / 107 الله كانت اليم الله منت، 1 / 109 الله الله اليم الله منت، 1 / 422

جواپنے پڑوی کو تکلیف پہنچا تاہے، وہ کس قدر نقصان میں ہے گر افسوس! ہمارے ہاں اس بات کاخیال ہی نہیں کیاجہ تاہے پلوگ اپنے گھر کا کوڑا کچرا اُٹھا کر پڑوی کے دروازے کے قریب رکھ دیتے ہیں۔

کریں وقت بے وقت اُو دَ هم میاتے ہیں شور کرتے ہیں اور اس بات کی پروائی نہیں کرتے کہ اس سے پڑوی کو تکلیف ہوسکتی ہے۔

کٹی کے ہاں شادی بیاہ یا کوئی تقریب ہو، تب تو گویا پڑوی کی نیند حرام ہو گئی، کسی کو تکلیف پہنچے گی، کسی کی نیند خراب ہوگی، کوئی بیچارہ بیارے اسے تکلیف ہوگی یا چھوٹے بچوں کی نیند اُڑ جائے گی، ان بَلّہ گُلّہ کرنے والوں کو اس کی کوئی پروا نہیں ہوتی۔

ابس اوگ رات کے وقت گھر بیں ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جس سے شورشر ابہ ہو تاہے مثلاً کیل ٹھو کناو غیرہ، رات کے وقت اپنے گھر بیں بھی ایسے کام کرنے سے پڑوی کی غید میں خلل آسکتا ہے، لہٰذا ایسے کام دِن کے اَوْ قات میں کئے جائیں تا کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔

خواتین گھر کا فرش وهوتی ہیں، ظاہِر ہے گندا پائی اسپے صحن میں جمع رکھنا تو گوارا نہیں ہوتا، لہٰدا گل میں بہادیا جاتا ہے، جس سے گلی میں کپچڑ ہو جاتی ہے اور گزرنے والوں کو پریشانی مجھی ہوتی ہے۔

الله پاک جمیں نہ صرف پر وسیوں بلکہ رشتے داروں، مال باپ، بہن بھائیوں وغیرہ کے حقوق اواکرنے، ان کا خیال رکھنے اور ان کے ساتھ محنن شلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ برے انکال کی پیچان کرنے، برائی کو برائی سیجھنے اور برائی سے روکئے اور نیکل کی طرف وعوت دینے کی توفیق عطافرہ ئے۔ اور نیکل کی طرف وعوت دینے کی توفیق عطافرہ ئے۔ بہیشہ ہاتھ بھلائی کے دائیطے اٹھیں بہیشہ ہاتھ بھلائی کے دائیطے اٹھیں بہیانا ظلم وستم سے جھے سد ایار ب

College State



7 3

### 

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ کے یارے ہیں کہ ایک عورت کی حیض میں عادت سات دن تھی دہ احرام باتد دہ کے عازم سفر ہو گئی لہی عادت کے مطابق 7 ویک دن قسل کرے عمرہ ادا کیا جس وقت قسل کیا اس دفت پاکی کا تھین تھا پھر عمرہ کی ادا تیک کے بچھ بی دھ کے بعد دوبارہ حیض کا اثر ظاہر ہوا ہوا یک دن رات سر فی مائل تھا ایک دن شیالا اور پھر دسویں ہواجوا یک دن رات سر فی مائل تھا ایک دن شیالا اور پھر دسویں دن قبیش کی دو جے کھل پاکی آئی اب ان کے اس عمرے کھا تی غاش ایک دو جے کھل پاکی آئی اب ان کے اس عمرے کا جو ادا کیا، کیا تھا ہوا ہے اور نمازوں کے بارے میں ارشاد فرمائے؟

#### يشم الله الرغلن الزجيم

آنجوب بعنون النبيب الموهاب الله المحاسة والمعتوات حيض كى عادت وس ون سے كم بو مثلاً سات ون اور عادت كے مطابق يہ تون آنابقر ہو كيا پھر اگر آ شويں ون دوبارہ خون شروع ہو اور وس ون ہوراہونے سے پہلے ياوس ون كے كمل ہور تيم ہو كيا تو يہ اور عادت مراد ہو اور وس ون ہو اہا ہو نے سے پہلے ياوس ون كے كمل اور جو عمرہ اوا ہوا وہ نايا كى كى حالت بيس ہوا۔ سفيد رطوبت حيض بين شار موق ہے۔ حيض كى حالت بيس مواد سفيد رطوبت حيض بين شار ہوتی ہے۔ لہذا سوال ميں ہوتی ہے كہ طواف كا اعادہ (يين شار ہوتی كئي صورت بيس تكم بيہ ہے كہ طواف كا اعادہ (يين دوبارہ كرنا) لازم ہوگا جب تك مكم مد بيں ہے اعادہ اس واجب كى صورت بيس واجب كي كو تك طواف كا اعادہ (يين دوبارہ كرنا) لازم ہوگا جب اور سے ماعادہ ہوگا ہے اور سے بین طہارت طواف ہيں واجب كے طواف كى عادہ ہو گاہي اعادہ كرے ہو اور سے بین طہارت طواف بي عادہ ہو گاہي اعادہ كرے

وَاللَّهُ ٱعْلَمُ عَرَّدِ عَلَّ وَ السَّوْلَهُ آعْنَم سنَّى تمعيه والموسلم

### 

سوال: کیا فرماتے ہیں علی کے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ زیدگی اہلیہ کا دوماہ کا حمل ضائع (Miscarriage) ہو گیا اور دو دن تک خون جاری رہااس کے بعد رک گیا تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ زیدگی اہلیہ کا بچہ ضائع ہونے کی صورت میں جو دو دن تک خون آتارہاوہ نفاس کا خون شار ہو گایا جیض کا؟ نیزان دنوں کی نمازوں کا کیا تھم ہو گا؟

#### بشيرالله الزغلن الزجيم

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْبَيلِكِ الْوَهَّابِ النَهُمْ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ
ور يافت كر ووصورت على حمل شائح موث كي بحد دوون
تك جو حون آتار باده استحاصد كاخون شار مو گا اور ان ونول كى

اللالى يول كران الله المسال



نمازی اگر نتیل پڑھیں توان کی قضا کر نالازم ہوگی۔ مسئلہ کی محصیل: توانین شرعیہ کے مطابق اگر عورت کا حمل 120 ون سے پہلے ساقط(Miscarriage) و جائے تواگر معلوم ہو کہ حمل کا کوئی عضو جیسے انگلی یا ناخن یا بال وغیرہ بن چکا تھا، اس کے بعد حمل ضائع ہوا، تو آنے والا خون نفاس ہو گا، عورت نفال کے احکام پر عمل کرے گی ، کیونکہ اعضاء جدر ماہ ہے سلے بناشر وع ہو جاتے ہیں جبکہ روح جار ماہ کمل ہونے پر پھو تکی جاتی ہے اور عضو بن جانے کے بعد حمل ضائع ہو جانے کی صورت میں آئے والا ثون ثقاس کا ہو تاہے۔ البتہ حمل جار مہینے لیخی 120 دن ہے پہلے ضالع ہو جانے کی صورت میں اگر معلوم نه ہو کہ اس کا کوئی عضو بناتھ یا نہیں یامعلوم ہو کہ کوئی مجھی عضو تہیں بنا تھا، تو آئے والاخون نفاس تہیں ہو گا۔اس صورت بیل خون اگر کم از کم تین دن رات بیخن 72 گھنٹے تک جاری رہا اور اس خون کے آئے سے پہلے عورت پندرہ دن یاک ره چکی تقی، توبیه خون حیض کا ہو گا اور اس صورت میں عورت حیض کے احکام پر عمل کرے گی اور اگر تین دن رات سے پہلے ہی خون بند ہو گیا یا بند تو نہ ہوالیکن اس خون کے آئے ہے بیلے عورت پندرہ دن یاک نہیں رہی تھی ، توبیہ خون استخاصہ بینی بیاری کا ہو گا، اس صورت میں عورت استخاصہ کے احكام ير عمل كرے كى - لهذا دريافت كروہ صورت ميں جبك 120 دن سے بہلے دوماہ بعد ہی حمل ضائع ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو خون آیاوہ مجی دو دن بعد بند ہو گیا تھا تو اصول کے مطابق وہ استحاضے کاخون شار ہو گا اور استحاضے کی حالت میں تماز وروزہ کی معافی تبیں تؤزید کی اہلیہ نے اگر ان وتوں کی نمانت تبین پرهیس توان کی قضا کرناان پراازم ہے۔

وَاللَّهُ آهَلَمُ عِزْوَعِلُ وَرُسُولُهُ أَهْلُم مِنْ الْمُعنيه والجوسلم

ٽومبر2023ء



الله پاک نے اس کا کتات ہیں جو بھی نظام بنایا اس کی خوبصورتی واضح ہے مثلاً سورج بنایا تو دن ہیں اُجالا ہی اُجالا ، ورت بنائی تو انسان کے سکون کے لئے۔ اس طرح موسم بنائے جو ایٹ ایٹ ایٹ وقت پہ تبدیل ہوتے رہے ہیں اور ہم ان سے فائدہ نہ پہنچ ، گھر چاہے بہار ہو یا خزااں ، موسم گرما ہو یا سرما۔ جہاں موسموں کے بہت سے فوائد ہیں وہیں ان موسموں کی بہت سے فوائد ہیں وہیں ان موسموں کی بہت ہوتی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ براتی کیفیات میں احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ موسم تبدیلی انسانی بدن ہیں فومولود کی صحت کا خاص خیال رکھنا باعث بنتی ہے۔ بیدائش کے بعد ہے کے جسم کو موسمی بہت ضروری ہے۔ پیدائش کے بعد ہے کے جسم کو موسمی ورجی حرورت کے مطابق توازن ہیں رکھنا چاہئے تا کہ بے پر بہت ضروری ہے۔ پیدائش کے بعد ہے کے جسم کو موسمی ورجی حرورت کے مطابق توازن ہیں رکھنا چاہئے تا کہ بے پر بہت ضروری ہے۔ بیدائش کے بعد ہے کے جسم کو موسمی ورجی حرورت کے مطابق توازن ہیں رکھنا چاہئے تا کہ بے پر بہت سے درجی حرارت کے مطابق توازن ہیں رکھنا چاہئے تا کہ بے پر بہت سے درجی حرارت کے مطابق توازن ہیں رکھنا چاہئے تا کہ بے پر بہت سے درجی حرارت کے مطابق توازن ہیں رکھنا چاہئے تا کہ بے پر بہت سے میں اثرات نہ ہوں۔

موسم گرا: عموا موسم گرااپریل کے مہینے میں شروع ہوتا ہے۔
ون کیے اور را تیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ورجیہ حرارت بھی آہتہ
آہتہ بڑھنے لگا ہے۔ چون جولائی میں گرمی سخت ہوجاتی ہے
اور اکتوبر میں جاکر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ گرمیوں میں جب
ورجیہ حرارت انتہائی حد تک فینے جاتا ہے تو تیز گرمی خطرناک
ہوسکتی ہے ، ٹیز ہیٹ اسٹر وک اور گرمی سے متعلقہ دیگر
یاریاں صحت کے سکین مسائل کا سبب بھی بن سکتی ہیں ، لہٰذا
یکا دیاں صحت کے سکین مسائل کا سبب بھی بن سکتی ہیں ، لہٰذا
نے کو ہیٹ اسٹر وک اور پانی کی کی کے خطرے سے بھیانے
کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ ورجیہ حرارت کی صورت میں
عظف احتیاطی تداہیر اغتیار کی جائیں۔ کیونکہ بینے پیدائش کے

وقت خاص طور پر گرمی بین حساس ہوتے ہیں، ان کا تھر مل ریکو لیشن مسٹم فعال خبیں ہوتا، اس لیے ان کا جسم جسمانی در جہ حرارت کو اچھی طرح کنٹرول خبیں کر سکتا۔ دو سال کی عمر تک اور اس ہے بھی پہلے دو مہینوں کے دوران، لوزائیدہ نیچے در جہ حرادت کی مختلف حالتوں بیں بہت حساس ہوتے ہیں اور جلد ہی موسی تبدیلیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ

موسم گرما بیس اجتمل اختیاطیس اختیار کرنے ہے تو مولود بچوں کواس موسم کی شدت اور دیگر مسائل ہے نہ صرف بچیا جاسکتا ہے ، بلکہ ان پر عمل کرنا ان کی صحت کے حوالے ہے بھی کافی مفید ہے۔ چنداحتیاطیس چش خدمت ہیں:

الم موسم گرمائے شروع کے دنوں میں ہر طرف چھر ہی چھر ای چھر ای چھر ای چھر ای چھر ای چھر ای چھر اور اس سے بچے کے کے کئی قسم کے انٹیکشن سے بچانے کے گئے محر وانی یا مجھر مار اسپرے وغیرہ استعال کریں یا پھر جانی جائیں لگا کر ان کے آنے کا راستہ ہی بند کر دیں۔ ہے بڑھی ان کی کے ساتھ ساتھ اے کی اور کولر کا استعال بھی بڑھ جاتا کہی کے ساتھ ساتھ اے کی اور کولر کا استعال بھی بڑھ جاتا ہے بہا و کست اے کی کا دیاستہ ہے کہا ہوئے کہ اسے براہ شراست اے کی کا دیاستہ کی ان ان ان کی شراست ان ان کی شراست کے کہا ہے کہا ہے کہا ہی کہ گئے ان ان کے ساتھ ساتھ موسمی اثر ات سے بھی مصفوظ رکھتا ہے۔ پچوں کو گرمی کی سختی سے بچائے ان سختوط رکھتا ہے۔ پچوں کو گرمی کی سختی سے بچائے ان کے کپڑے موسمی کی نوعیت کے مطابق ملکے بچلکے، سوتی، آرام میں بین ارام دینے رنے والے ہونے چائیس کیو نکہ ان بٹس پیمنا کو شک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہونے ہائیس کیو نکہ ان بٹس پیمنا سکون دشک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور سنچا ایسے مہاس بٹس سکون دشک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور سنچا ایسے مہاس بٹس سکون

محسوس کرتے ہیں۔انہیں کھر درے لباس ہر گز نہ یہناہیے کیونکہ ان کی وجہ ہے بچول کو الرجی ہو سکتی ہے۔نومولود کو کپڑے پہنانے کے تعلق سے اہم اور معلوماتی یا تیں جانے کے لئے ماہنامہ خواتین جون 2023 کے شارے میں شامل ای سلسلے کی قسط نمبر8 ضرور پڑھئے۔ السبیجے کو گرمیوں کے موسم میں روزانہ ایک باریم گرم پانی سے نہلا ہے۔جب وہ بیٹنے کے قابل ہو جائے تواہے یائی کے ثب میں اکیلا ہر کزنہ چھوڑ ہے۔ بيح كو مجھى بھى سينے كى حالت ميں ندنہاائے ،بلكدكسى توليديا رومال سے پسینا خشک کرنے کے بعد نہلائے۔ نہلانے کے فوراً بعد پنگھے کی ہوانچے کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے ،اس لئے بچے کو بغیر پکھا چلائے جسم خشک کر کے کپڑے پہنائے اور قدر تی ہوا میں رکھئے۔ ﷺ گرمی میں بلا ضرورت بیجے کو بالخصوص وطوب میں گھرے باہر نے جانے سے بیچے۔اگر یچ کو باہر لے جاناضر وری ہو تو بہتر ہے کہ صبح یا شام کے وقت باہر لے جایا جائے کہ اس وقت سورج کی تیش کچھ کم ہوتی ہے۔ یا پھر مجبوراً وهوپ میں لکانا ہی پڑے تو بچوں کو دهوپ سے بچانے والى چيزول مثلأ لوشن يا جيمتري وغيره كااستنعال بهي نهايت مفيد ہے۔ اللہ جب بحد مانی مینے لگے تواسے و قانو قنایانی پلائے تاکہ پینا نگلنے کی صورت میں یانی کی کمی نہ ہو جائے۔ بہتر ہے کہ اسے فیڈر میں ہی یانی ڈال کر دے دیجے۔ ایج جو مائیں نیچ کو ا پنا دو دھ بلاتی ہیں گری میں وہ بھی اپنا خاص خیال رکھیں۔ نیز جسم صاف اور نار مل ہونے پر ہی بچے کو دو دھ پارائیں۔ كرى دائے بموسم كرمايس چيوئے بچوں كو كرمى دائے نكل آتے ہیں، جس کی وجہ پسینا ہو تاہے، کیونکہ بسینے کے غدود جلد کے ينج ہوتے بين ، اگر كى وجہ سے يه ناليال بند ہو جائي توان یپ سے پسینابہہ کر جلد تک نہیں پہنچ پاتا اور رائے میں رک جاتا ہے جس کا متیجہ گرمی دانوں کی شکل میں سامنے آتا ہے۔اگر خد انخواستہ پسینا جلد کے نیچے گہرائی میں رک جائے تو شکنم کے قطرول کی طرح جھوٹے چھوٹے لال رنگ کے گرمی دانے

ا بھر آتے ہیں جو بچوں کو پریشان کرتے ہیں۔ عمومآیہ خو دہی ختم
ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے بچے بہت تکلیف ہیں رہتے ہیں۔
کیونکہ ان میں بہت خارش ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ گرم اور نمی
والی آب و جوا، گرمی بڑھانے والے لباس، گاڑھے لوشن اور
کریم یا کپڑوں کی کئی تہوں کی وجہ ہے بھی جسم پر دانے لکل
آتے ہیں۔ جنہیں بغیر کسی س ئیڈ افیکٹس کے ختم کرنے کے
لئے بچوں کے بدن پر پابندی سے گرمی دانوں کا پاؤڈر لگائے
اور انہیں ہوا دار جگہ میں رکھنے یا پھر گھر پر کھیرے کا پیسٹ یا
ملانی مٹی یا ایلو ویر اجیل تیار کر کے بچوں کی جلد پر لگائے، اِن
مثارات مٹی یا ایلو ویر اجیل تیار کر کے بچوں کی جلد پر لگائے، اِن

کیرے کا پیٹ بنانے کا طریقہ: ایک کیرے کو مخلف کور وں میں کا نے کے بعد پیں کر گاڑھا پیٹ بنا لیجے، یہ پیٹ 5 سے 10 منٹ کے لیے متاثرہ جگہ پر لگائے۔ یہ عمل دو تین بار بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیرے میں پھی ایسے اجزا ہوتے ہیں جو سوزش کے خلاف کام کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں، یہ چیز ہیں بچوں میں گرمی دانوں کو شمیک کرنے میں مد دویتی ہیں۔ پین بچوں میں گرمی دانوں کو شمیک کرنے میں مد دویتی ہیں۔ مان مٹی کی اس معاطے میں مدوگار ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آدھا کھانے کا چیچ مان فی من میں بانی ملاکر پیسٹ بنائیجے، 10 منٹ کے لیے اس تمام من بی بی بان ملاکر پیسٹ بنائیجے، 10 منٹ کے لیے اس تمام من بی بی بان مان کی جی اس کے علاج اس دو تین دن من ایک بار استعمال کیجئے۔ اگر چہ اس کے علاج کے مستعم میں ایک بار استعمال کیجئے۔ اگر چہ اس کے علاج کے مستعم موجود خبیں ہے تاہم عمومی تجربہ ہونے کے ملئ مٹی بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں میں بھی گرمی ہونے کے ملئ مٹی بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں میں بھی گرمی دانوں کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔

ایلو ویرا جیل: تازہ نکالا ہوا ایلو ویرا جیل 5سے 10 منٹ متاثرہ جگہ پر لگا کر پائی ہے دھو لیجے۔ یہ عمل روزانہ ایک بار کیا جاسکتا ہے۔ ایلو ویرا جیل سوزش کے خلاف کام کر تا ہے۔ یہ گرمی دانوں کو دور کرنے اور اس کی علامات کو ٹھیک کرنے میں بھی مدد گارہے۔

حضرت امير معاويه رضي اللهُ عندني أيك خط مين أثمُّ المومنين حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مختصر تصیحت کرنے کی عرض كى أو آب في جواب على لكمات الامْ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ العِي نے رسول اکرم صلی افتاہ ملید والد وسلم کو ارشاد فرماتے سٹاہ کہ جو انسانوں کی ناراضی کے ساتھ الله یاک کی رضاحات تو الله یاک اے لو گول کی ناراضی ہے محفوظ رکھے گا اور جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی رضاکا طلب گار ہو، اللہ پاک اے لوگوں کے والے كروب كاروالسلام عَلَيْك (١)

یہ بات تو ہم سب انچھی طرح جانتی ہیں کہ ہم پچھ بھی کر لیں، لوگوں کو خوش اور مطمئن خیس کر سکتیں اور اس کے باوجو د ہم بہت سے معاملات میں صرف او گول کی وجدسے رت کر يم کی نافرمانی والے کاموں میں لکی رہنی جی۔بسا او قات تو ہمیں صمير بھي مسلسل بُرامِلا كيدربابوتاہ ليكن پھر بھي ہم او گول کو خوش اور راضی رکھنے کے لئے گناہ کرتی رہتی ہیں۔مثلاً 🌣 لو گول کی وجہ ہے پر وہ نہیں کر تیں 🛠 ویٹی اجتماعات میں نہیں ، جاتي الما المعلم وين سكيف ك الته مدرسد يا جامعد على المدميين نہیں لینٹیں کہ عمل نہیں کریائی تولوگ طعنے دیں گے 🖈 کسی ك بال مهمان بن كر جائي يا الية گفر مهمان آ جائي توميز باثول یامہانوں کی دجہ ہے لیٹی نمازیں قضا کر دیتی بیں بہالو گوں کے ساتھ حبوتی رعایت کے سبب جھوٹ، فیبت وغیر و گناہوں ہیں مبتلا ہو جاتی ہیں،الغرض ایسے بہت ہے گناہ ہیں جو ہم صرف لو گول کی وجدے کررہی ہوتی ہیں۔

جب ہم اسین رب کی تاراضی کی بروا کے بقیر اس کے

احکامات کو نظر انداز کر کے لوگوں کوراضی کرنے کے لئے گناہ كرتى بين تو نتيجه بيه بوتاب كه آبسته آبسته بم گناموں كي دلدل میں اس طرح د هنستی چلی جاتی ہیں کہ پھر گناہوں سے بچنا بمارے لئے مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جاتا ہے، اس سب کے باوجود بھی لوگ ہم سے خوش اور مطمئن نہیں ہوتے بلکہ تقيد اور خالفت بى كرتے نظر آتے ہيں۔

ال لئے جمیں جائے کہ اُٹم المومنین کے ارشاد یاک سے تفیحت حاصل کرتے ہوئے صرف الله یاک اور اس کے بیارے و آخری تی سل الله مندواله وسلم کی رضا والے کام کریں۔ مجیلے گناہوں ہے سیحی توبہ کریں اور فرائفن و واجبات اوا کرنے نیز گناہوں سے بیجنے میں مخلوق کی ناراضی کی بالکل پرواند کریں بلکہ عکمت عملی کے ساتھ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ طنے جلنے والول سے اجھے اخلاق اور اچھے رویئے کا مظاہر ہ کریں، تھی ہے بھی زیادہ فری نہ ہول بلکہ سنجیدگی اور و قار قائم رکھتے ہوئے ایک لحاظ اور فاصلہ رکھیں۔لوگوں کے معاملات میں بازوجہ مرافلت ہے بھیں۔البتہ إمو تع کی مناسبت ہے اچھے انداز ہے نیکی کی وعوت ضرور دیتی رایس-

ان شاءالله سيده عائشه صديقة كي اس مخضر تفيحت يرحمل كي بركت سے شرصرف جميل دين پر ثابت قدم رہنے ميں آساني ہو گی بلکہ او گوں کی ناراضی سے بھی محفوظ رایں گی۔

الله پاک جمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توقیق عطا فرمائ أبين بحاه خاتم النبيين منى التناعليه وأله وسلم

£7.7 ك-186 مريث: 2422



# شادى كىرسومات (مانبور)

شادی رحمت وبرکت ، طہارت وعصمت ، ادائے سنت اور ا پمان کی حفاظت کا اہم ترین ذریعہ ہے، لہذا ہو ماتو یہ جاسیے تھا کہ اس بابر کت تقریب کو برکت والے کاموں کے ساتھ سرانجام دیاجاتا مربد قستی سے اب اس کی حیثیت ایک ایسے میلے کی س رو گئ ہے جس كا مقصد فخر ومبابات، تفساني خواہشات كى ستحیل، ناموری اور نمو د و نمائش کے سوا کچھ نہیں! خاندانی رکھ ر کھاؤ اورخود کو دوسروں ہے او نیجا د کھانے کی دھن ہیں بے تحاشا فضول خریکی کی جاتی ہے، حرام کاربوں اور گناہ کے کاموں میں بے در لغ خرچ کر کے شادی خاند آبادی کے بجائے خاند بربادی ملکہ تمٹی گھر برباد کرنے کا سامان کیا جاتا ہے۔طرح طرح کی میندوانی رسموں اور بے ہو دہرواجوں نے شادی کو بہت مشکل بنادیا ہے۔ آگر غروجہ شادیوں سے ناجائز رسومات، خرافات اور نضول اخراجات کا بوجو تم کرے خالص شریعت و سنت کے مطابق شاوی رائج کی جائے تو شادیاں آسان ہونے کے ساتھ ساتھ دولہا دلہن اور ان کے گھر والوں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی باعث برکت ثابت ہوں گی۔

فی زمانه شادی کی رسموں کو دیکھا جائے تو بیہ تین طرح کی ہوتی ہیں:(1) جو شادی ہے پہلے کی جاتی ہیں(2)جو شادی کے دوران اور(3) جو شادی کے بعد کی جاتی ہیں۔شادی سے بہلے ہونے والی رسومات میں سے رسم مائیوں اور مہندی یعنی رسم حنا بھی ہے جن کا یاک و ہند بیں خاص اہتمام کیا جا تا ہے۔ ان دونول ہیں سے پہلے مائیول کی رسم کی جاتی ہے کھر مہندی گی۔

۲ ٧

مائيول كي رسم

كوارى الركى كى جب شادى جونے والى موتى ہے تو تكاح ے پچھ روز پہلے اے زر د (پیلے) کیڑے پینا کر ایٹن مد جاتا ہے اور گھر کے ایک گوشہ میں جہال اس کی سہیلیوں کے سواکسی کا گزر نہ ہو بٹھادیا جاتا ہے، چونکہ گھر کے اس گوشہ (کونے) کو عربی میں خدر اور ار دو میں ماکیں کہتے ہیں، اس مناسبت سے ال رسم كومائيول بثھانا كہاجاتا ہے۔(۱)

شادى سے يبلے اداكى جائے والى بدرسم بذات خو دكئ رسمول کا مجموعہ ہے، جن میں ہے لبعض رسمیں بالکل جائز اور لبعض بالکل ہی ناجائز وحرام ہیں۔ یاد رکھیے! کسی بھی رسم کو صرف رسم ہونے کی وجہ ہے ملاد کیل وبلاوجہ ناجائز وحرام قرار دیتا درست تبين، بلكه بعض رسمين اليي تجيي بوتي بين جو الحكي سوچ اور نیک شکون کے طور پر رائج ہوتی ہیں انہیں ناجائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ ہاں!جو رسومات و نظریات مثر بعت کے مخالف ہوں وہ چاہے شادی ہے متعلق ہوں یا دیگر مراحل زندگی ہے ،ان کو ختم کرنا لازم ہے۔ چنانچہ یہاں مائیوں سے متعلق مختلف رسومات و نظریات کو ذکر کیا جائے گا کہ ان میں کون ی یا تیں جائز اور کون ی ناجائز ہیں:

أبشُ لگانا ما ئيول كي ايك رسم أبثن لگاناہ جس كو بننا بھي كہتے ہیں۔اس رسم میں ملدی یاؤڈر کو یائی یا عرق گلاب میں ملا کر ایک گاڑھا تھیجر تیار کیاجاتا ہے یا پھر ایک بنابنایا تمس یاؤڈر لے كرمنه كردن ہاتھوں اور یاؤں پر لگا یا جا تاہے۔ میدرسم دولب ولہن دونوں کی ہوتی ہے،اس کا مقصد دونوں کے جسم کی رنگت میں

شعبه فالهنامه خواتين

ووليح والے با قاعدہ ہال بك كرواتے ہيں جس ميں استيج تيار ہو تا ہے، اور اس کو پہلے چھولوں یا کسی ٹوبصورت اندازے جواتے اور اس پر مجولول سے سجا ہوا جھولا صوفول کی جگہ ر کھواتے ہیں، تہیں پریس نہیں بلکہ فحاشی وبے حیائی کو اچھی طرح فروغ دینے کے لیے میوزیکل پروگرام کا انتظام کیا جاتا ب اور جوش ولانے والے مختلف گانے تیز آواز کے ساتھ جلائے جاتے ہیں، ساتھ ہی مووی بنانے کا سلسلہ مجی جاری ہو تاہے اور بیربنانے والا مجی ایک نامحرم ہی ہو تاہے۔ ڈ حولکی نائیوں کی ایک رسم ڈھولکی بھی ہے، جس میں ڈھول کا انتظام کیا جاتا ہے اور عور تیں مل کر خوب گانے گاتی اور ڈ حول بجاتی ہیں، بے حیائی سے بھر بور ماحول ہو تاہے، بعض جگہول پر مدرواج بھی ہو تاہے کہ شادی سے آٹھ دن پہلے ہی ڈ مول بھانا شر وع کر دیا جاتا ہے، خوب ہلڑ بازیاں ہور ہی ہوتی ہیں، مستیوں اور غفلت بھر اماحول ہو تاہے، ایسے میں اگر کوئی خوف خدار کھنے والی سمجھانے کی کوشش کرے تو اس کا مذاق اڑا کر اور ملامت کر کے خاموش کروا دیاجا تاہے ، کوئی بدبخت کہتی ہے کہ مولوی تو ہماری خوشیوں کے دشمن ہیں،کوئی بياك كبتى ب كدمولويون سے ہمارى خوشى بعضم نہيں ہوتى اور کوئی ہے کہ ہماذ الله اخوش میں سب چاتا ہے۔ افسوس اخوشی کے موقع پر خوشی دینے والے رب کی نافرمانی کوخوشی منانے کا لازی حصہ سمجھا جاتا اور شرعی احکام پر عمل کومولو یوں کے ذہبے ڈال کرخو د کو ٹریعت وسنت ہے آزاد خیال کیاجاتاہے،اللہ پاک ایسے لو گوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ گانے باہے اور موسیقی بلاشبہ دین و اخلاقی بربادی کا سبب ہیں، جبیا کہ امام جلال الدین شیوطی شافعی رحمۃ القدعلیہ نقل فرماتے ہیں: گانے باہج سے اپنے آپ کو بچاؤ کیوں کہ رپہ شہوت کو اُبھادتے اور غیرت کو ہر باد کرتے ہیں ، یہ شر اب کے قائم مقام ہیں اور ان میں نشے کی جیسی تاثیر ہے۔(4) بہارشریعت میں ہے: اکثر جابلوں میں رواج ہے کہ محلّہ بارشتہ کی

تکصار پیدا کرنااور جلد کونرم وملائم کرناہو تاہے۔ اگر أبٹن لگانے كى رسم اى حد تك اور اى مقصد كے پيش نظر مو توبلاشبه جائز ہے، حبیبا که تحکیم الأمّت مفتی احمد یار خان <sup>تعی</sup>می رحمة الله علیہ **فرماتے ہیں:**شادی سے پہلے ڈولہا ولہن کو جو أبثن مَلا جاتا ہے جس میں خوشبو اور صفائی والی چیزیں ہوتی ہیں بد بلاكرابت جائزے كه بد صابون كى طرح جم كى صفائى، زی کے لئے ہے۔ (<sup>(2)</sup>نیز بہارِ شریعت میں ہے: دُولہا دلہن کو بْنْنَا (أَبِشْ)لَگَانَاء مَا تَيُول بِنْهَا نَاجِارُتِ اِن مِين كُونَي حرج نَبِين \_(3) ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی نئی خرافات ور سومات اس رسم مایوں کا حصہ بنتی جار ہی ہیں جن میں شرعی طور پر حرج ہی حرج ہے۔مثلاً اس تقریب کے لیے یا قاعدہ دولہا ولہن کے الگ سے نئے بیلے رنگ کے جوڑے بنانا لاز می سمجھا جاتا ہے اور ان کو ساتھ بٹھا کر ابٹن لگایا جاتا ہے، حالا نکد پیر انجی تک ایک دوسرے کے لئے نامحرم ہوتے ہیں، نیز انتہائی ہے تکلفی کا بھی ماحول ہو تاہے، دونوں خاندانوں کے مر دعور تیں محرم و نامحرم کی تمیز کیے بغیر اینے ہاتھ سے دُولہا دُلہن کو مشانی کھلاتے، ابٹن لگاتے اور ساتھ پیٹے کر مُووی تھی بنواتے ہیں، پھر بے شرمی و ہے ہو دگی کی ساری حدیں یار کرتے ہوئے لڑکے لڑکیاں ایک دومرے پر اشعار و فقرے چسیاں کرتے اور خوب شر ارتیں کرتے ہیں،ای پر بس نہیں بلکہ مل کر بھنگڑے ڈالتے اور ٹاچتے ہیں اور گھر کے بڑے بزرگ اپنی بزرگ کاحق اواکرتے ہوئے انہیں سمجھانے کے بجائے مسکرا مسکرا کر ان کی بے شر می کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض جگه دلهن کی بهنیں بھی دو لیے کو ایٹن اور تیل نگاتی ہیں،اس رسم کے لیے الگ قسم کی Disposable تھال لائی جاتی ہے، جس میں یہ ابٹن اور تیل رکھا جاتا ہے۔ پہلے توبیر سم الگ الگ کی جاتی تھی لیتن دلہن والے الگ لین رسم گھر پر کرتے تھے اور دولیے والے اپنے گھریر ، مگراب اس میں جدت لائی گئی کہ ند صرف ایک جگه کی جائے گی بلکہ رسم کے لیے دلہن اور

عور تیں جمع ہوتی ہیں اور گاتی بجاتی ہیں یہ حرام ہے کہ اولاً دُھول بجاناہی حرام پھر عور توں کا گانا مزید برال ایشی اس خرص کو جہنے نااور وہ بھی گانے کی بڑھ کر شاہ )عورت کی آ واز نامحر موں کو پہنچنا اور وہ بھی گانے کی اور وہ بھی عشق و بجر و وصال کے آشعار یا گیت۔ جو عور تیں اسے گھروں میں چلا کر بات کر نالیند نہیں کر تیں، گھرے باہر آ واز جانے کو معیوب جانتی ہیں ایسے مو قعوں پر وہ بھی شریک ہو جاتی ہیں، ایسے مو قعوں پر وہ بھی شریک ہو جاتی ہیں، ایسے مو قعوں پر وہ بھی شریک ہو جاتی ہیں، گویا اُن کے نزدیک گانا کوئی عیب ہی نہیں، کتی ہی کو ور تک آواز جائے کوئی حرج نہیں، نیز ایسے گائے ہیں، کتی ہی کنواری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، ان کا ایسے آشعار پڑھنا یاسنا کو اور کیے کسے ولو لے پیدا کرے گا اور آخلاق و عادات پر اِس کا کہاں کیے ولو لے پیدا کرے گا اور آخلاق و عادات پر اِس کا کہاں میں ور ت ہو، ثبوت ہو۔ کی حاجت ہو۔ (د)

گان باند سنا: ما تیول بن کی جانے والی ایک رسم گاند باند ستانجی ہے۔اس رسم کو یا تو انیوں میں کیا جاتا ہے یا پھر مہندی کی رسم کے شروع میں کیاجاتاہے ، اس میں ایک دھا گاجو بہت سحاموا ہو تاہے اور اس پر افشاں بھی لگی ہو تی ہے دولہا دلہن کے ہاتھ میں باندھا جاتاہے تا کہ بد نظری وغیرہ سے بجیت ہو اور شاوی کے معاملات خیر ہے جو جائیں۔ بعض مقامات پر رید دولہا دلہن کو ان کی بہنیں باند ھتی ہیں اور لعض جگہ ان کے ماموں گانہ باندھتے ہیں جو بارات تک دونوں سبنے رکھتے ہیں۔اس کو مہندی کی رسم کے بعد کیڑے یارومال سے چھیا دیا جاتا ہے اور بارات میں تیاری کے بعد رومال کو کھولا جاتا ہے ، جب رتھتی ہو جاتی ہے تو دولہ دلہن ایک دوسرے کا گانہ کھولتے ہیں یا پھر اگلی صبح ساس یا کوئی سسر الی رشته داریه گانه کھولتاہے۔ جبکه بعض جگہ ہے دلہن کی بہن ہی کھولتی ہے۔اس رسم میں شرعاً کو کی حرج نہیں، البند! گانہ میں چو نکہ افشاں چَنی ہو تی ہے اہٰڈا اس صورت بین وضو کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ افشال میں سے کوئی چیز کلی رہ گئی تو وضونہ ہوگا، بلکہ

اے چیٹر اناضر وری ہے۔ (<sup>6)</sup> کیو نکہ افشاں یا <sup>نکل</sup> وضو و عسل کے ادامیں مانع (رکاوٹ) ہیں۔ (<sup>7)</sup>

الناف تظریات نید بات عوام بل بہت زیادہ رائج ہے کہ مائیوں کے بعد دولہا دلہن کو ایک منٹ کے لئے بھی اکمیلا چھوڑا مائیوں کے بعد دولہا دلہن کو ایک منٹ کے لئے بھی اکمیلا چھوڑا مائیوں نہ بہنچا کیں اور وہ کسی حادثے کا بھی شکار نہ ہوں۔ انہیں نقصان نہ بہنچا کیں اور وہ کسی حادثے کا بھی شکار نہ ہوں۔ لہٰذا ابعض جگہوں پر جنوں بھو توں ہے بچو ڈ کے لئے ان کے باتھ بیں چھری، چاتو یالوہ کی کوئی چیز دے دی جاتی ہی مالا نکہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ ہاں! اگر کوئی خطرہ ہو تو آیة مالا نکہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ ہاں! اگر کوئی خطرہ ہو تو آیة الله حالا نکہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ ہاں! اگر کوئی خطرہ ہو تو آیة الله اس کی برکت سے بھوت، جنات وغیرہ سے حفظت رہے گی۔ اس کی برکت سے بھوت، جنات وغیرہ سے حفظت رہے گی۔ اس کی برکت سے بھوت، جنات وغیرہ سے حفظت رہے گی۔ مثاوی کے بعد نہ پہنے یعنی جس دن نہا ہے اس دن اس جوڑے شور کو صدقہ کر دیے۔ ایسانگل لازم وضر وری نہیں ہے ، لیمنی مائیوں کی میں بہنا جانے والاجوڑا شادی کے بعد بھی پہن جاسکتا ہے ، اس میں میں بہنا جانے والاجوڑا شادی کے بعد بھی پہن جاسکتا ہے ، اس میں شرعاکوئی حرج نہیں ہے۔ (8)

الغرض رسم مائيوں بنيادى طور پر تو جائز ہے گر اس كے تحت ديگر كئ حرام كام بھى ہوتے ہيں، للندااس كانه كرناہى بہتر فرماتے ہيں، للندااس كانه كرناہى بہتر فرماتے ہيں: الله مت مفتی احمد يار خان نعيمى رحمة الله عليه فرماتے ہيں: الن تمام رسموں ہيں بدتر رسم مائيوں، أبثن كى رسميں ہيں جس جي الى الى پرائى عور تيل جمع ہوكر دُولها كے اُبثن، مہندى لگاتی ہيں، آپس ميں الى پرائى عور تيل جمع ہوكر دُولها كے وغيرہ بہت ہے عزتى كى باتيں ہوتى ہيں۔ (٥) الله پاك جميں فادى جيسى باير كت تقريب كوسنت كے مطابق مرانب م دينے شادى جيسى باير كت تقريب كوسنت كے مطابق مرانب م دينے كى توفيق عطافرمائے۔ أبين بجاوالتي الأبين سلى الله عليه واله وسم كى توفيق عطافرمائے۔ أبين بجاوالتي الأبين سلى الله عليه واله وسم

هم الآالمنائي، 8 73 هم الآالمن جي، 5 72 هبرد شريعت 2 105، حصه: 7 تغيير در منثور، 6 506 هابرد شريعت، 2 105، حصه: 7 بهدر شريعت، 1 105، حصه: 7 بهدر شريعت، 1 188، حصه: 2 في مطبوعه 1 60 في دار الأثن السنت، فير مطبوعه المالكي زندگي، من 35

### ولا إحانا وكفانا بنت منصور عطاريه مدنيه اخلا قبات

سمن آباد له جور

اسے خود کھایا یا اس کمائی ہے لباس پہنا اور اسپنے علاوہ الله یا ک کی دیگر مخلوق( جیسے اپنے الل وعیال وغیر ہ) کو کھلا یا اور پہنا یا تو اس کاپیہ عمل اس کے لئے برکت ویا کیزگی ہے۔ <sup>(4) ج</sup>یز جو محض اس لئے حلال کمائی کر تاہے کہ عوال کرنے سے بچے، اہل وعیال كے لئے بچھ حاصل كرے اور يروى كے ساتھ اچھاسلوك كرے أو وہ قيامت بيل اس طرح آئے گا كه اس كا جره

جو دہویں کے جاند کی طرح جمکتا ہو گا۔(5)

نیز رزق حلال طلب کرنا اتنی بہترین عبادت ہے کہ حدیث یاک میں اے جہادے تعبیر کیا گیا۔ جنانچہ مروی ہے ك ايك محص حضور صلى الله عليد والدوسلم ك سامن س كرراه صحابہ نے اس کی چَتی دیکھ کر عرض کی: یار سول الله! کاش بیہ منحض جہاد میں شریک ہوتا!تو آپ نے فرمایا:اگر یہ اسپنے چھوٹے بچول کی ضرورت پوری کرنے کے لئے نکلاہے تو بھی پید الله كى راه يس ب اور اكر اين بوژھے والدين كى خدمت كے لئے نکلاہے تو بھی اللہ کی راہ میں ہے اور اگر اینے آپ کو (ناجائز وشبہ وال چیزے) بچائے کے لئے لکلاہے تو بھی الله کی راہ میں ہے۔(6 سِحانَ الله امعلوم مواابر مسلمان كو جاي كد اينا رزق حلال ذرائع ہے حاصل کرے اور حلال مال ہے اپنے اہل خانہ کی برورش کرکے ان سعاد توں کا حق دار ہے۔

انسان کی ظاہری زئدگی کا دارو مدار کھائے پینے پر ہے اور چونکہ بدونیا عالم اسباب ہے۔ ابندا یہاں کھائے کے لیے کمانا یر تا ہے، گویا کماناد کھاناانسانی زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں۔ وین اسلام ایک یا کیزہ دین فطرت ہے جو اپنے مانے والوں کو ویگر کامول میں یا کیزگی اختیار کرنے کے ساتھ کھانے کمانے میں مجمی حلال و جائز طریقه اعتبار کرنے کا عظم دیتا ہے۔الله یاک نے رزق حلال کا تھم دینے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: نِيَا يُهَا النَّاسُ كُلُوْامِمَا فِ الْا ثَرِضَ حَلَكُ طَيِّيًّا ۗ (ب2،القرة:168) ترجم كنز العرفان: اب لوكو! جو كه زين بن طال ياكيزه ب اس بن ب کھاؤر بہال علال وطیب رزق سے مرادوہ چیز ہے جوبذات توو بھی حلال ہے جیسے بکرے کا گوشت، سبزی وال وغیرہ اور ہمیں حاصل بھی جائز ذریعے سے ہولیتی چوری،رشوت،ڈلیتی وغیرہ کے ذریعے نہ ہو۔ (1) ظاہر ہے حلال کھانے کے لیے حلال کم ناضر وری ہے، لہذاانسان پر تم از تم اتنا کمانا فرض ہے جو اُس کے اور اُس کے الل وعیال کے لئے کافی ہو اور انہیں مجى كفايت كريك جن كا نفقد أس كے ذمد واجب ب\_مثلاً ماں باپ اگر محمّاج و ننگ دست ہوں تو انہیں بفندرِ کفایت کما کر دینا بھی فرض ہے۔(<sup>(2)</sup>بلکہ ایک روایت میں ہے کہ(رزق) طلال طلب كرنا بر مسلمان ير فرض ب-(3) نيز كي احاويث میں حلال کھانے کمانے کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، ان یں سے چند چیش خدمت ہیں: ہیں نے حلال مال کمایا پھر



30

یوں تو حلال کمائی کا جو بھی ڈریعہ اختیار کیا جائے باعث تواب ہے مگر شجارت ایک ایسا ذریعہ ہے جو کئی انبیا و ہزر گان دین کی سنت ہے اور یہ افضل ترین پیشہ ہے۔ (<sup>77) حض</sup>ور صلی الله علیہ واله وسلمنے خود میمی تخارت فرمائی ہے۔ اُٹُ المو منین حطرت غدیچه بنبی اللهٔ عنه بھی تا جرہ تھیں۔ای طرح حضرت صدیق اکبر ر منی اللهُ عنه بھی تاجر تھے۔ ڈرا اند اڑہ کیجیے ! ہمارے بزرگ كسب علال كے معاملے ميں كس قدر سنجيدہ تنے كه حضور كے زمائے میں حضور سے گہری وابنتگی کے باوجو د حضرت صدّ لق اکبرین الله عند نے بھریٰ کی طرف تحیارتی سفر کیا اور حضور سل الثامليد والمدوسلم في مجمى ان سے شديد محبت كے باوجود النيس اس سفرے منع ندفرمایار(8)

لبذا جمیں بھی ان مبارک ہستیوں کی سیرت سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے ملال رزق کمانے کی کوشش کرنی چاہے اور چونکد شوہر کے رزق طال کمانے میں عورت کا بھی ایک اہم کر دار ہو تاہے اس لیے خواتین کو چاہیے کہ معاثی بدحالی ك اس دور ميں اينے شوہرول كاساتھ ديں ، انہيں بياتھين دلاكس کہ آپ ان کے حلال طریقے سے کمائے ہوئے تحواث ال پر بھی راضی رہیں گی تا کہ وہ حرام کمانے پر مجبور نہ ہوں، تنگ وستی پر انہیں عار ولائے کے بجائے انہیں حوصلہ ویں، نیز اپنی ب جاخوابشات ان پر مسلط نه کریں ، ورند اکثر ایس خبریں ملتی رہتی ہیں کہ شوہر نے بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرض کا بوجھ اٹھ لیا اور وسائل کی کمی کے سبب ادانیہ کرسکا تو قرض دیے والول کے مطالبے سے پریشان ہو کر خو د کشی کر لی اوربول بميشد كے عذاب ميں كر فرار بوكيا۔ اگر عورت كفايت شعاری، قناعت اور صبر وشکر اختیار کرے اور شوہر کی آیدن کم ہونے کی صورت میں افراجات یورے کرنے کے لیے گھر کے کوئی کام مثلاً سدائی کڑھائی یاد ستکاری وغیرہ کر کے شوہر کی و مد داری بائے یا اگر بہت زیادہ حاجت ہو تو ملاز مت کی شر الط کویٹر نظر رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق کوئی ملازمت اعتبار كرك توان شاءالله شوهرك ول من مجهي ندمننه والي حكه بنائه میں کامیاب ہوگی، شوہر کی توجہ اور محبت میں بھی اضافہ ہو گا اور ایک وفادار بیوی کہلائے گی۔ البتہ اعورت کی ملاز مت۔ متعلق به شرائط ضروریاد رکھے: (1) کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ سٹر کا کوئی حصتہ چیکے۔(2) کیڑے ننگ و ڈیست نہ ہول جو ہدن کی مِنات (یعنی سنے کااجاریا

پنڈلی وغیرہ کی گولائی وغیرہ) ظاہر کریں۔(3) بالوں یا گلے یا پیٹ یا کاائی یا پنڈلی کا کوئی حصت ظاہر نہ ہو تا ہو۔(4) مجھی نامحرم کے ساتھ خفیف (لیتی معمول ی) دیر کے لئے مجھی تنہائی ند ہوتی ہو۔ (5) اُس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مَطِنَّهُ فَتنه (فنے کا گمان)نہ ہو۔ یہ یانچول شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں اور ان میں ایک بھی کم ہے تو( ملازمت وغیرہ) حرام۔ <sup>(9)</sup> حلال کماتے و کھانے کے قوائد: حرام کمائی میں ڈلٹ ورسوائی اور محوست کے سوا کچھے نہیں، جبکہ حلال کمائی میں عزت افزائی اور برکت و یا کیزگی ہے۔ 🕾 حلال کمانے و حلال کھانے کاسب ے بڑا فائدہ تورضائے خدا ومصطفے ہے اور اس کے علاوہ بھی ا نفرادی و معاشرتی اور دنیوی و اخروی بے شار فوائد ہیں: 🖈 جن بیں سے ایک کسی مسلمان کا حق دبانے سے بیما بھی ہے یعنی جب مسلمان حلال رزق کمائے گا تووہ حرام ماں ہے بیجے كا، سود، يوري دُين ، ناحق مال جيفينه ، ناب تول مين كي كرفي وغیرہ جیسی بُری عاد تول ہے باز رہے گا، یول معاشر ہے میں امن قائم ہو گا اور حق داروں کو ان کا حق بھی ملے گا۔ ا حلال رزق کمائے ہے عمادت میں ذوق، نیکیوں کا شوق اور اطاعت کا جذبہ پیداہو تاہے۔(۱۵۰) ان حلال کھاتے ہے اتمال قبول ہوتے ہیں اور ایک صدقہ مجی وہی قبول کیا جاتا ہے جو علال مال ہے کیا جائے ، جیبیا کہ ایک روایت میں ہے: اللہ یاک ہے اور یاک ہی کو قبول فرما تاہے۔(١١) میں نہیں ﴿ بلکه حوال كمانية والاستجاب الدعوات بوجاتا ي- (١٥)

غذا کھی جو تکد طبیعت، صحت اور روح پر اثر انداز ہوتی ہے، لبذائه حلال کھانے والا تھوڑا کما کر مجی ذہنی و دلی طور پر مطمئن رہتا ہے ایک ایانک آفات و مہلک بیاریوں سے محفوظ رہتاہے اور اے عبادات میں مجی خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے، جبکہ ﴿ حرام کمائی والا بہت کماکر بھی ہمیشہ پریشان، عجیب وغريب بياريول كايلنده اور عبادات كى لذت نع محروم ربتا ہے۔ لہذا معاشرے کو بے شار بُرائیوں سے بحانے اور اخروی زندگی میں کامیائی یانے کے لیے حلال رزق کمانا اور کھانا بہت ضروري ہے۔

<sup>📭</sup> مرامله الجنال و 1 / 268 🗨 تأوي تاندية / 348 🗈 مجم الوسطة 6 / 231 و مديث:8610 فالإحمال:6/218 مديث:4222 فاثعب الإيمال:7/ 298 مصريف: 10375 🐧 جم كبير و 19 أ 129 مصريف: 282 🗗 سلا في زند گي مس 144 🗗 💆 الباري، 10 1 101 🗨 آري رضويه، 22 ، 248. 🛈 ساري زندگي م 158 495 مسلم على 392 مسرعة 1015 101 مع محم الاصلاء ك 34/ ومعديدة 158

### الفلاقيات



### ( النار الإلى الوسل الموالى كالمنظر ووسما الن 145 ق الريال مقل بل من المركز المن المراوات في كالمدول كي والمراكز ال

### هنت ارش (معلم فيضان آل المائن آكية في فيضان مديد بهاولهور)

مسلمان ہمیشہ ہرگام کرنے سے پہلے یہ سوجتا ہے کہ ای بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر کسی کام ہے دین اسلام مع کر دے تو وہ دک جاتا ہے اگر چہ اس میں ہے شار قائد ہے ہی کیوں نہ ہول اور ایک ہے مسلمان کو بھی مناسب ہے کہ این عقل کو شریعت و دین کے مطابق چلاتے اور جہاں شریعت و دین کے مطابق چلاتے اور جہاں شریعت کو چھوڑ کر اپنی نظر آخر ہے کے قواب پر رکھے اور ہمیشہ ہر معاملے میں اثر وی زندگی کے بھی نہ ختم ہونے والے فوائد کو ترجے دے۔ گر اپنی نظر آخر ہے ہمی نہ ختم ہونے والے فوائد کو ترجے دے۔ گر یہ قسول اثر وی نعموں اثر وی نعموں سے خود کو محروم کر لیتی ہیں اور آخر ہے کی خاطر اثر وی نعموں سے بھی نہیں ڈر تیں، گویاجو پھے ہے بس و نیابی ہے! اس کی ایک بہت بڑی مثال حرام کمائی بھی ہے کہ لوگ مال کی محبت میں بہت بڑی مثال حرام کمائی بھی ہے کہ لوگ مال کی محبت میں ووولت کمائے یغیر مال میں بہت بڑی مثال حرام کمائی بھی ہے کہ لوگ مال کی محبت میں ووولت کمائے کے چکر میں ہیں، بس نبی و صن ہے کہ کہیں اور وولت کمائے کے چکر میں ہیں، بس نبی و صن ہے کہ کہیں ووولت کمائے کے چکر میں ہیں، بس نبی و صن ہے کہ کہیں ووولت کمائے کے چکر میں ہیں، بس نبی و صن ہے کہ کہیں ووولت کمائے کے چکر میں ہیں، بس نبی و صن ہے کہ کہیں میں میں جو کے کہیں وہوں ہے کہ کہیں میں میں جانے کی جانے کہ کہیں وہوں ہے کہ کہیں وہوں ہے کہ کہیں میں میں جانے کی جانے کو کہیں وہوں ہے کہ کہیں میں جانے کہائے کہیں میں جو کہیں میں جو کہائے کہائے کی کو کہیں ہیں۔ بس نبی دھن ہے کہ کہیں میں جو کے کہیں میں جو کہائے کہیں میں جو کہ کہیں میں جو کہ کہیں سے فیمید میں جو کہائے کی کو کی میں جو کہائے کہیں میں کو کہیں جو کہائے کہیں کو کہائے کہائے کہیں میں کو کہائے کہائے کہائے کہائے کو کو کھوں کر بھی کیں کر ایک کی کو کہائے کو کہائے کہائے کہائے کہیں کر کیں کو کہائے کی کو کہائے کہائے کی کو کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کو کہائے کی کر بھی کر بھی کو کر کے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کر کرنے کر کر کرنے کر کرنے کر کر کر کرنے کر کر کرنے کر کرنے کر کرنے کر کرنے کر کرنے کر کر کرنے کر

یادر کھیے! حلال کمایا ہوا تھوڑا بھی ہو تو الله پاک ای بیں ایسی برکت وال دیتا ہے کہ اس تھوڑے سے بھی کام چل جاتا ہے اور حرام مال زیادہ ہو تو بھی کھایت تبیس کر تا۔ الله پاک کا تھم ہے:

#### (ب 2، القراة: 172) كرجمه كتر الايمان: اك

ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستمری چیزیں اور الله کا احسان مالو اگر تم ای کو پوچے ہو۔ لیتنی الله پاک نے جمعیں کھاتے ہے منع نہیں فرما یا بلکہ کئی متقامات پر کھائے اور لطف اندوز ہوئے کا فرم یا ہے کہ حلال کھاؤ حرام ہے بیچنے کا تھم فرمیاہے، کھاؤ اور شکر کرو ناشکری نہ کرو، کھاکر غافل نہ ہوسیاؤ، حرام سے بیچو، کمائے کیلئے حرام ڈوائع اختیار نہ کرو۔ (۱)

ا مادیثِ مباد کہ بیل حرام کھانے کمانے کی فرمت بیان کی میں میاد کہ بیل حرام کھانے کمانے کی فرمت بیان کی میں ہے۔ حرام کھانے کمانے کی وعیدوں پر مشمل اور بیٹی پڑھ کر خود کو رہ کی ناراضی اور جہم کے ہولئاک عذاب سے ڈرائے، چنانچہ ایک روایت بیل کیے: جنت بیل وہ جہم نہ جائے گاجو حرام سے غذا ویا گیا۔ (2) یقیناً ہر مسلمان جنت کا خواہش مند ہے گر حرام کھانا جنت سے محرومی کا سبب ہے ماہ فیصلہ مند ہے گر حرام کھانا جنت سے محرومی کا سبب ہے ماہ فیصلہ



میں کرناہے کہ ونیا کی عارضی تنگی برواشت کر کے جنت کے کیے راستہ آسمان کریں یا دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر جنت جیسی عظیم نعمت سے محروم رہ جائیں!

حفرت عبد الله بن عررض الله عبد مروى ب: جو كوئى د ک در جم سے کیڑا خریدے جن ش ایک در جم بھی حرام ہو تو جب تک وہ کپڑا اس پر رہے گا الله اس کی کوئی نماز قبول نہ كرے كا، يحر آب نے اسے كانول يس الكليال واليس اور فرمايا: یہ بہرے ہو جائی اگر میں نے حضور کو یہ فرماتے نہ سناہو۔ (<sup>3)</sup> بندہ حرام مال جمع کرلے، صدقہ کرے یا چھوڑ کر مرے ہر صورت میں اس کے لیے تقان بی ہے،جیا کہ ایک روایت بی ہے:جو ترام مال حاصل کرے اسے صدقہ کرے تو مقبول خبیں اور خرج کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں اور اینے بعد چھوڑ مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ الله ياك براكى سے برائى كو تبيس مناتا- بان! يكى سے برائى كو مناتا ہے۔ باشک خبیث (مین ایاک) کو خبیث نبیس مناتا۔(4) الله ياك حرام كماني كماني سي بمس بجائد أهن بجاه خاتم النبييين صلى الله عليه وأله وسلم

والبث تويار معالوه (درج فاسر وبامية المريد صابري كاولى اوكاثره وقاب

رزق حل الله ياك كى عظيم نهت اور سبب بركت ب تو حرام کھاناہ کماناعذاب البی کو دعوت دینااور خو دیر قبولیت کے وروازے بند کرناہے۔ نیز باطل طریقے ہے مال کمانانجی اللہ كريم كى بارگاه مِس سخت نالينديده بيه ، جيبياً كه قر آن كريم مِس

29) جمد الس الحان والواباطل طريقے سے آلي مل ايك دومرے

المنافق باطل طريقے مرادوه ظریقہ ہے جس ہے مال حاصل کرناشر بعت نے حرام قرار دیا ے، جیسے سود، چوری اور جوئے کے قریعے مال حاصل کرنا، جمونی فتم ، جمونی وکالت ، حیانت اور غصب کے وریعے مال حاصل كرنا اور كاف باعدى أجرت يدسب باطل طريق میں واقل اور حر ام ہے۔ یو نہی اپتاءال باطل طریقے ہے کھاٹا یعنی گنده و نافرمانی میں خرچ کرنا، اسی طرح رشوت کالین دین كرنا، دُندُى مار كر سودا يجينا، ملاوث والإمال فروخت كرنا، قرض د بالینا، ڈاکہ زنی، بھتد خوری اور پر چیاں بھیج کر ہر اسال کر کے مال وصول كرنا مجى اس يمن شائل بي-(د) مال حرام كى تياه

کار یون اور وعیدون برچند احادیث ویش خدمت بین:

جومال حرام حاصل کر تاہے ،اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں اور ش کرے تواس کے لیے اُس میں برکت نہیں اور اسینے بعد چھوڑ کر ہرے تو جہنم میں جائے كاسامان بـــــــــــالله ياك يُرانى بعد يُرانى كونتيس مناتا- بال! يَكُ ے بُر انی کومٹادیتا ہے۔ بیٹنک خبیث کوخبیث نہیں مثاتا۔ (<sup>6)</sup> الله ياك نے اس جسم يرجنت حرام كر دى ہے جو 7 عذات بالبرهايو\_(<sup>(7)</sup>

تاجدار وسالت ملى الله تعد والدوسلم

ئے حضرت سعد رہی اٹناءے ہے او شاو قربایا: اے سعد الہتی غذا پاک کر لوامتخاب الدعوات ہو جاؤ کے۔اس ذات یاک کی قسم جس کے قبطرہ قدرت جی محر (منی الناعد وال وسلم) کی جان ہے! بندہ حرام کالقمہ اپنے پیٹ ٹیل ڈالٹا کیے تواس کے 40 ون کے عمل قبول نہیں ہوتے اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلابڑھاہوااس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ حضور مل الثامليه والبوسلم في اليك مخض كا

ذ کر کیا جو لمباسنر کرتاہے،اس کے بال پریشان اور یدن مٹی شل اٹا ہوا ہے اور وہ اینے ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کریارپ! یارب! یکار دہا ہے مالانک اس کا کھانا حرام، بینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام پھراس کی دعا کیسے قبول ہو گی!<sup>(4)</sup>

جس نے اس میں علال طریقے ہے مال کمایااور اے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھ تو اللہ اسے (آخرت میں) تواب عطا فرمائے گا اور اے لیٹی جنت میں واخل فرمائے گا اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کم یا اور اے تاحق جگہ خرج کیا تو الله یاک اے ذلت کے تھر ( یعنی جہتم ﴾ میں داخل کروہے گااور الله یاک اور اس کے رسول سلی ہفتہ علیہ والبہ دیکم کے مال میں خیات کرنے والے کی لوگوں کے لیے تیامت کے دان جہم ہوگ (10)

الله یاک ایے حبیب کے صدقے تمام سلمانوں کو حرام کھانے کمانے سے بجائے۔

أبين بحادخاتم النبيبين صلى الله عليه وألباوسكم

مراط المان ١٠ / 272 كر الهال الجزء الراق و / 8، مديث: 9257 عد لام الحدد / 416 مديث: 33/2 الله لام الحدد / 33 معيث: 3672 مراد الحال 181/2 معد الم الحديد/33 معيد 3672 المال. ش 393 مديث (2346 - شعب ل عال الم 196 مديث (5527



ہم نوٹ: ن صلحت میں ماہنامہ خوا تین کاسلسلہ جامعات کی معلمات و تظمیل ور تنظیمی وَمدوادان کے 17 ہویں تحریری مقابلے میں موصور ہوئے والے 6 مضابین کی تفصیل ہے :

| لتغذاد | منوان                                                 | لعداد | منوان                 | تعداد | منوان                 |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|
| 3      | يتيمول كے ساتھ يد سلوكى كے فاتھے ميل خوا تكن كاكر وار | 2     | منفور ملاية كاخوف خدا | 1     | فوز عظیم سے کیام ادب؟ |

معمون سیم والیوں کے نام نیز اور کی نامین ایت شاہد انور خان ایت قاری محمد این صدیقے۔ جریت: کنگ سہالی ایٹ خالد محمود مدیرے صادق آباد استجر پور ایٹ محمد قاسم مدیرے سابوت: کو ہدیور ایٹ رفیق احمد عارف والا اصدیق ناوین ایٹ سید بخاری۔

### فوزِ عظیم سے کیام او ہے؟ از بنتِ محد قاسم مدنیہ (معلمہ سنجریور، معادق آباد)

فتنول ہے بھر بور اس دور میں ہر انسان جاہے وہ کسی مجلی فیلڈ ہے تعلق رکھتا ہو، بہی خواہش رکھتا ہے کہ اے بڑی ہے بڑی کامیابی حاصل ہو جائے۔حقیقت میں محقلند وہی ہے جو کامیانی حاصل کرنے کی کوشش میں اس بات کو بھی یاد رکھے کہ اسے الی کامیابی حاصل ہوجو اس کی دنیاوآخرت دونوں کو بہتر کر دے۔ حقیقت میں فوزِ عظیم سے کہتے ہیں!اس کے متعلق الله ياك كياك كلام مين بيدر منمائي فره أني كي ب: كُلُّ نَفْس ذَ آيِقَةُ الْمَوْتِ \* وَإِنْمَاتُوا فَوْنَ أَجُوْمَ كُمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ \* فَمَنْ زُحْرَحَعَنِ النَّامِ وَأُدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَازَ وَمَاالْحَيُوةُ الدُّنْيَآ اِلْهِ مَتَاعُ الْفُرُوْمِ @ (سِله العران: 185) ترجمه كنز العرفان: بر جان موت کا مزہ چھنے والی ہے اور قیامت کے دن حمیس تمیارے اجر اورے اورے دیئے جائی گے توجے آگ ہے بھالیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیاتووه کامیاب ہو گیا اور و نیا کی زندگی توصرف دھوکے کاسامان ہے۔ ینی قیامت میں حقیقی کامیابی ہے کہ بندے کو جہنم ہے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ وٹیا میں كامياني في نفسه كامياني توب ليكن اكريه كامياني آخرت مين نقصان بہنی نے والی ہے تو حقیقت میں نقصان ہے اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لئے توسب کچھ کریں اور آخرت

۲ ۶

کی کامیانی کے لئے پکھ نہ کریں وہ تو یقیناً نقصان ہی جی ہیں۔ لہٰذاہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعلیٰ کی طرف زیادہ توجہ وے اور ان کے لئے زیادہ کوشش کرے جن سے اسے حقیقی کامیانی نصیب ہوسکتی ہے اور ان اعمال سے بچ جو اس کی کامیانی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔(۱)

کامیاب کو گول کی چند نشانیال:کامیاب لو گول کی چند نشانیال قر آن کریم کی چند نشانیال قر آن کریم کی روشنی میں یہ بیل: ربّ کریم کا فرمان ہے: وَ مَنْ يُنْطِع اللّٰهَ وَ مَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللّٰهَ وَ يَتَقَدُوفًا وَلَيْنَ هُمَّ الْفَا يَوْدُنْ ﴿ وَ لَيْكَ هُمَّ الْفَا يَوْدُنُ ﴿ وَ لَيْهَ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور الله ہے ورب اور اس کی رسول کی اطاعت کرے اور الله ہے ورب اور اس کی اور اس کی درب لوگ کاماب ہیں۔

معلوم ہوا! جنت پالینا اور جہنم سے فی جانا حقیقی کامیابی ہے گر اس سے پہلے جمیں دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر نا پڑے گا اور اپنے ایمان کو شیطان کے دھوکے سے بچانا ہو گا۔ کیونکہ ایک مسلمان کا کھلا دشمن ہے۔ لہذا شیطان کا سب سے سخت حملہ مسلمان کا کھلا دشمن ہے۔ لہذا شیطان کا سب سے سخت حملہ اس ایمان پر ہوتا ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہر مسلمان اسے ایمان کی حفاظت کرے۔

یادر کھنے! مسلمان گناہ گار ہوگا تو گناہوں کی سز ایا کر جنت میں ضرور جائے گا مگر کھار و مشر کین اور مرتدین ہمیشہ جہنم

مَابِئَامَه)خوائین ریبایڈیشن

قرآنِ پاک میں خوف خدااختیار کرنے کا تھم: ربّ کریم نے قر آنِ گریم میں کئی مقامات پر خوف خدا اختیار کرنے کا علم فرمايا ہے۔ اس بارے ميں وو آيتيں پر ھے: (1) يَا يُنهَا الَّذِينَ إَمَنُواا تَّقُواالِيَهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا أَنْ (ب22-الاح ب70) ترجم كنزالا يمان: اے ايمان والو الله عد ورواور سيدهي بات كرو يعني ايمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا: تم الله یاک کے حقوق اور ہندوں کے حقوق کی رعایت کرنے میں الله ہے ڈرواور سچی، درست، حق اور انصاف کی بات کہا کر و اور اپنی زبان اور اپنے کلام کی حفاظت کرو۔ اگر ایسا کرو کے تو الله تم يركرم قرمائ كا اور الله تمهارت اعمال سنوار وي كا-(8) (2) يَا يُنْهَا لَذِينَ إِمَنُوا اتَّقُوا اللهَ مَثَّى تُقْتِمُو لِاتَّمُونُنَّ اِلَّاوَ ٱنْتُنْمُ مُسْلِبُونَ ﴿ لِهِ الْمُرْنِ 102 كُرْجِمَ كُثْرُ اللَّهِ النَّانِ الْسَالِ الْمُلا والو الله سے ورو جیبا اس سے ورنے کاحل ہے اور ہر کزند مرنا مكر ملمان \_ بعنی بقدرِ طاقت الله پاک سے ڈرو۔ (<sup>(9)</sup>

بيارے آقاكا فوق غدا: حفرت عيدُ الله بن عمر رضى الله عنها ے مروی ہے کہ حضور صلی الله عليه والبوسلم في خطب وين موت ارشاد فرمایا: 2 بزی چیزول کونه بحولو: جنت اور جہنم بھر آپ رونے لگے پہال تک کہ آپ کی داڑھی مبارک کی دونوں جانب آنسو جاری ہو گئے باوہ آنسوؤں سے کیلی ہو کئیں۔ پھر ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم اجس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! آخرت کے متعلق جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو ضرور بہاڑوں کی طرف چل پڑتے اور اپنے سروں پر مٹی ڈالتے۔<sup>(10)</sup> حضرت براء بن عازب رضى التدعد قرمات بين جم حضور صلی الله علیه واله وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آب قبر کے کنارے بیٹے اور انتاروئے کہ آپ کی مبارک آ تھوں سے نکلنے والے آنسوؤل سے مٹی کیلی ہو گئی۔ پھر فرمایا: اے بھائیو! اس قبرے لیے تیاری کرو۔(۱۱)

أُمُّ المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتي بين: جب آندهی اور بادل والا دن جو تاتو حضور سلی الله علیه داله وسلم کے چرہُ اقد س کارنگ تبدیل ہو جاتا اور آپ بھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور مجھی واپس آ جاتے، پھر جب ہارش ہو

35

میں رہیں گے۔ لہذاسب سے اہم کام اس دنیاسے ایمان سلامت لے کر جانا ہے۔جبیرا کہ بخاری شریف میں ہے:اِنحاالاَعمالُ بِالْخَوَائِيْم لَعِي أَمَالَ كَاوَارُومُ ارْخَاتُ يربي (2) ميرے بير و مرشد امير الل سنت دامت بركاتم العاليه فرمات

ہیں: دنیا میں جینے بی مومن ہونا یقیناً باعثِ سعادت ہے گریہ سعادت حقیقت میں اس صورت میں سعادت ہے کیہ و نیا ہے ر خصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے۔ خدا کی قسم! قابل ر شک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے۔ تی بال أجو دِ نیا ے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب اور جوجنت کو پالے وہی بامیر ادہے۔<sup>(3)</sup> ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم دنیاوی قیمتی چیزیں بڑی احتیاط کے ساتھ رکھتی ہیں، ان کی حفاظت کے لئے اقد امات کرتی ہیں کہ تہیں کوئی چوری نہ ہو جائیں تو پھر اپنے سب ہے قیمتی سامان یعنی ایمان کی حفاظت کے لئے بلا ننگ کیوں تنہیں كرتيں!اعلىٰ حضرت فرہ تے ہيں: جس كوسلبِ ايمان كاخوف نہ ہومرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ <sup>(4)</sup> زندگی اور موت کی ہے یاالی تحکش

جاں طبے تیری رضا پر بیکس و مجبور ک شرعی مسئلہ: حرام الفاظ اور کفرید کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے۔<sup>(5)</sup>ایمان کی حفاظت کے لئے امیر اللِ سنت وامت برکاتم اعالیہ کی لکھی ہوئی کتاب "کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب "كو ضرور يراهيئه الله ياك سے دعام كه ربّ كريم ہميں بھي حقيقي كاميابي سے نوازے۔ امين

حضور مظيم كاخوف خدااز بنت شابدانورخان

( ذیلی گلران حلقه عثان غنی مسیر ، مقید چوک اور گلی ٹاکن ، کراچی ) ناپسندیدہ چیز تک لے جانے والے اسباب کاعلم ول میں پیدا ہونے والے ورد، گھبر اہث اور سوزش کا باعث بتاہے اور اس كيفيت كانام خوف ہے۔(6) جبكه الله پاك كى خفيہ تدبير،اس كى ب نیازی، اُس کی ناراضی، اس کی بکڑ، اس کی طرف ہے دیئے جانے والے عذابول اس کے غضب اور اس کے متیج میں ایمان کی بر بادی وغیر ہے خوف ز دہرہے کانام خوف خد اہے۔<sup>(7)</sup>

ان کے حقوق دبالیتے تھے۔(14) لہذ الله یاک نے اپنے صبیب صلى الله عليه وأله وسلم سے إرشاد فرما يا كه اس پيارے حبيب! آبِ كسى بهى صورت يتيم پر سخى نه فرمائ كا-(١٥) يتيم كى تعريف: وه نابالغ يحير جس كاباب فوت ہو گيا ہو يتيم ہے۔ مفتی احمد بار خان تعیمی رمیة الله علیه فرماتے ہیں: بچیہ بالغ ہو کر نیتیم نہیں رہتا ،انسان کاوہ بچہ ینتیم ہے جس کا باپ فوت ہو گیاہو۔ <sup>(16)</sup> آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو بعض لوگ یتیموں کامال کھاتے اور ان پر ظلم وستم کرتے نظر آتے ہیں۔ حالاتکہ قرآن و حدیث میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور بڑے سلوک سے بیچنے کا بہت زیادہ حکم دیا گیاہے مثلاً ایک روایت میں ہے: مسلمانوں کے گھر میں بہترین گھروہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھاسلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوں کے گھرول میں بدترین گھروہ ہے جس میں بیٹیم کے ساتھ بُرا سلوک کیا جاتا ہو۔(17)چنانچہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہارا گھر بھی ان بدترین گھروں میں سے تو نہیں جن میں بتیموں کے ساتھ ظلم وزیادتی کی جاتی ہے! اگر ایساہے تو ہمیں ڈر جانا چاہے اور الله یاک کی بار گاہ میں کی توبہ کرئی جاہے۔ کیونکہ یثیموں کا مال ناحق کھانے والوں کے خلاف سخت وعیدات بیان ہوئی جیں۔جیما کہ ارشادِ ربائی ہے: إِنَّ الَّـنِينَ يَا كُلُونَ آمُوالَ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ثَامَّا" (ب4000 10:01) ترجمه كنز الايمان: وه جوبتيمول كامال ناحق كھاتے ہيں وہ تواينے پيٹ بيں نری آگ بحرتے ہیں۔ایہا علم کئ احادیث میں بھی ہے!اس بارے میں تین احادیث مبار کہ بڑھے: (1) قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اُلھائی جائے گی کہ ان کے مونہوں سے آگ نگل دیتی ہو گی۔عرض كى كئي: يار سول الله صلى الله عدواله وسم إوه كون لوگ بهور كي؟ ار شاد فرمایا: کیاتم نے اللہ یاک کے اس فرمان کو نہیں ویکھا: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوالَ الْيَشْلِي ظُلْمًا اِثْمَايٌ كُلُونَ فِي بُطُولِهِمْ نَامَّا" (ب4،النامة:10) ترجمه كنز العرفان: بينك وه لوگ جو ظلم كرت بوك

بتيموں كامال كھاتے ہيں دہ اپنے بيث من بالكل آگ بھرتے ہيں۔ (18)

(2) حضور صلى الله عليه وأله وسلم في معراج كي رات اليك قوم

جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ ہو مجھی تو ارشاد فره یا: (اے عائشہ!) کمجھے میہ خوف ہوا کہ کہیں بیہ بادل،اللّٰہ یاک کاعذاب نه ہوجومیری اُمّت پر بھیجاً گیاہو۔<sup>(12)</sup> حضور نے ایک مرجبہ حضرت جبرئیل کو روتے ویکھا تو یو چھا: اے جبرئیل! کیوں روتے ہو؟ حالا مکہ تم بلند ترین مقام یر فائز ہو!انہوں نے عرض کی:میں کیوں ندروؤں!میں رونے کا زیادہ حق دار ہوں کے کہیں میں الله یاک کے علم میں اینے موجو وہ حال کے علاوہ کسی دوسرے حال میں نہ جو ل اور میں نہیں جاننا کہ کہیں اہلیس کی طرح مجھ پر آزمائش نہ آ جائے کہ وہ بھی فرشتوں میں رہتا تھا ادر میں نہیں جانتا کہ مجھ پر تہیں باروت و ماروت کی طرح آزمائش ند آ جائے۔ بیہ ٹن کر حضور بھی روٹے لگے میر دونوں روتے رہے بہاں تک کہ بکارا گیا: اے جبریل اور اے محد الله پاک نے تم دونوں کو نافرمانی ے محفوظ فرما دیا ہے۔ پھر حضرت جبر کیل علیه اللام حیلے گئے اور حضور صلی انته علیه واله وسلم باجر تشریف لے آئے۔ (13) الله كريم سے وعا ہے كه نبي كريم صلى التفاعليه وألبه وسلم كے خوف خداکے صدقے میں ہمیں بھی اپنا حقیقی خوف عطافر مائے۔ أمين بحاوالنبي الامين سلى الله عليه وأله وسلم یتیموں کے ساتھ بدسلو کی کے خاتمے میں خواتین کا کر دار بنت رقيق احمد (يوى مشاورت (اسلاح اهال) دمد دار ، كوبد يور مسيالكوث) عرب کی سر زمین پر اسلام کے آنے سے پہلے طرح طرح کی بُرائیاں عام تھیں مثلاً زنا، قتل،شراب پینا،بندوں کے حقوق ضائع کرنے وغیرہ کے ساتھ ساتھ بتیموں پر ظلم وستم بھی نہایت عام تھا۔اسلام نے دیگر بُر ائیوں کو جڑے اُ کھاڑااور ساتھ ہی بتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی بھی بُرائی بیان فرمائی، ان کے حقوق مقرر فرمائے،ان کے حقوق کو پوراکرنے، ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے، ان کا خیال رکھنے اور ان کی ضروریات بوری کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ ارشادیاری ہے: فأمَّا الْيَتِيْمُ فَلَا تَتَقَهَّرُ أَنْ (ب38 التي في و) ترجمه كنز العرفان الوكسي تجي صورت یتم پر سختی نه کرو۔ دور جاہلیت میں چو نکمہ بتیموں کے بارے میں

اال عرب كاطريقديه تھاكه وہ ان كے مالوں ير قبضه كر ليتے اور

3

و سیکھی جن کے جو جن او نٹول کے جو نٹول کی طرح تھے اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے جو نٹول کو پکڑتے، پھر ان کے جو نٹول کو پکڑتے، پھر ان کے مونہوں میں آگ کے پقر ڈالتے جو ان کے چیھے سے نکل جاتے۔ پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی: یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہوئے تیموں کا مال کھاتے ہیں۔

(3) حضرت الو ہر برہ رضی اللهٔ عند سے روایت ہے کہ آقا صلی اللهٔ علیہ والد وسلم نے فرمایا: چار لوگ ایسے ہیں جنت میں واضل نہ کرنا اور انہیں جنت کی نعتیں نہ چکھانا الله پر حق ہے: (1) شر اب کا عادی (2) سود کھانے والا(3) ناحق بیتیم کا مال کھائے والا اور (4) والدین کا نافر مان۔ (20)

بہر حال ہمیں غور کرناچاہے کہ ہم یتیموں پر ظلم کاسب تو ہیں بن رہیں! آج معمولی سی گری بھی ہم سے بر داشت نہیں ہوتی تو سوچنے کہ اگر یتیم کا ال کھانے کے سب ہم پر عذاب نازل ہوگی تو کیے بر داشت کر سکیں گی!لہذا اگر کسی یتیم کا مال کھایا ہو تو تو ہد کر لیجے۔ کا ملائ : آج کئی لوگ دل کی حتی کی دل کی حتی دور کرنے کا علاق: آج کئی لوگ دل کی حتی کی شکایت کرتے ہیں۔ یادر کھے! یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شکایت کرتے ہیں۔ یادر کھے! یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا گئی دل کی حتی دور کرنے کا ایک سب ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے بار گاور سالت ہیں دل کی سخی کی شکایت کی تو حضور سلی اللہ علیہ کی مربر ہم تھی اور اپنے کھانے ہیں سے اسے بھی کھلا۔ تیر ادل نرم ہو گا اور تیر کی حاجیں ایدا ذل نرم ہو گا اور تیر کی حاجیں ایدا ذل نرم ہو گا

کر تا چاہتی ہیں تو ہمیں بھی بتیموں کے ساتھ اچھاسلوک کرنا چاہیے کہ بیٹیم کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کے اور بھی فضائل ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت ہیں ہے:جو بیٹیم کے سرپر الله پاک کی رضا کے لئے ہاتھ پھیرے تو ہر وہ بال جس پر اس کا ہاتھ گزرااس کے بدلے ہاتھ پھیرنے والے کے لئے نیکیں ہیں اور جو بیٹیم لڑکی یا لڑکے کے ساتھ مجھلائی کرے(دوائلیوں کو ملا

یقینا ہم میں سے ہرایک جنت میں جاکر آقا سلی الله علیہ والہ والمہ والہ والم کا پڑوس پانا چاہتی ہے تو کیوں نداس حدیث پر لَبَیْك كہتے ہوئے يتيموں كے ساتھ اچھا سلوك كريں اور رحمت كی حق دار بنیں۔ یہ نثواب تو صرف خالی ہاتھ چھیرنے پرہے، اگر كوئی مال خرج كرے توسوچے كہ اس كو كتنا تواب ہو گا!

ہم نوٹ:ان صفحت میں **ماہنامہ فینمانِ مریدے سلطے نے لکھاری کے تحت ہونے والے 45 ویں تحریری مقالیا ک**ے مضافین شال ہیں۔ چذاتچہ اس وکل مضافین 146 تنے، جن کی تفصیل میں۔:

|  |       |                              |       |                    | المتاسك | 7. U W 140 140 140 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|--|-------|------------------------------|-------|--------------------|---------|------------------------------------------------|
|  | تخداد | مخوان                        | لتداد | عنوان              | تخداد   | حثوبان                                         |
|  | 38    | حرام کمانے اور کھانے کی مذمت | 71    | یڑو سیوں کے 5 حقوق | 37      | 10 صفات مومن                                   |

شعبان،ام فانی،ام مشکوق،ام میواد،ام هانی،ام بلال، بنت امیر حبیر، بنت تنویر، بنت تجیل، بنت ذوالفقار، بنت مجمد رشید، بنت رشید احمد بهنت رهضان، بنت سجاد تحسین مد نبه، بنت شمیراحمد ، بنت طارق ، بنت طارق محمو و ، بنت خلبور ، بنت عارف محمو و ، بنت غلام غوث ، بنت لطیف مد نبه ، بنت محمد اشر ف ، بنت محمد منیر ، بنت محمو و حسین، بنت منور حسین، بنت سعید\_مظفر بوره: ام الخیر\_معران کے: بنت محمد شفق، بنت سلیم\_راوییندی: صدر: بنت شفیق\_ گوجرخان: بنت راحیه واجد حسین\_فیصل آباد : بنت ارشد محموو کرین : بنت ارشاد البی گلستان جو ہر : بنت نذر - حبیبه و حوراتی کا ونی: بنت محمد عمران ، بنت شبزاد احمد مد نبیه نارتی کرایی : فیض مدینه : بنت سر دار ، بنت عبد الرشد ، بنت قاسم ، بنت یوسف\_ نارتھ ناظم آیود:ام خزیم\_ باندهی: فیضان فاروق اعظم: بنت فینح لیام الدین کجرات: بنت عبد القیوم شاہ سر جأ منیر :بنت اشتیال حسین ،بنت راشد شاه بنت طاہر محمود سراے عالمی :بنت الله رکھا،بنت امجد علی ،بنت رفع ،بنت ساجد محمود ،بنت محمد المل ، بنت محمد ر یاض کجر انو لیه: نوشهر در وزنهنت طارق چاوید الاجور: بنت نذیر به میریور خاص: انعطار ناکن: بنت منظور به بند احمر آبود: بنت خورشید به

> 10 صفات مومن ازبنتِ محمد عمران عطاری (تخصص في الفقه، جامعة المديد گر لز حبيبيه و عورا بي كالوني، كرا يي) ا بران کے لغوی معنی ہیں: تعمد ایق کرنا یعنی سیامان لیما۔(۱) اصلاح شرع میں ایمان اسے کہتے ہیں کہ سے دل سے اُن سب باتول کی تصدیق کرے جو ضروریاتِ دین ہیں۔ (2) اور جو مخص ضرور بات وین میں موجو و تمام باتوں کی ہے دل سے تصدیق كر لے وہ مومن كہلا تا ہے۔الله ياك نے قر آن ياك ميں كن مقامات پر مومن کی صفات بہت ہی پیارے انداز میں ذکر فرمانی الى، جن مل سے چند يہ الى:

> خرج كرفي مين مياندروى كرف والعنالته الله ياك فكافل ايمان والول کے متعمق فرمایا کہ وہ خرج کرنے میں میانہ روی سے کام ليتع بين به چنانچه ارشاد فرمايا: وَالَّذِينَ إِذْ ٱ ٱنْفَقُوْالَهُ مُنْهِ فُوْاوَلَهُ يَقْتُوُ وُاوَ كَانَ بَنْيَنَ ذُلِثَ قَوَاهًا ۞ (ب٤١ ، هر قان ٤٤) آرجمه كنز العرفان: اور وہ لوگ کہ جب خرج کرتے ہیں تونہ صدے بڑھتے ہیں اور نہ عظی كرتے ہيں اور ان دونوں كے درميان احتدال سے رہتے ہيں۔

> خوف خداوالے، تلاوت قر آن کرنے اور اللہ پر بھر وساکرنے والے: کامل ایمان والول کے ول یادِ النّی میں ڈر جاتے ہیں، جب وہ آیات قرآنیہ سنتے ہیں توان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ایک وصف ہیہ ہے کہ وہ اینے رہ پر ہی بھر وسا كرتے يوں چنانچه قرآن ياك من ب: إِفْدَالْمُؤُومُونَ الَّذِينَ إِذَاذُكُمَاشُهُوَ جِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ النُّهُ وَادَتُهُمْ إِينَانًا وَّ عَلْيَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ (ب٥٠ الدندل: ٤) ترجمه كنز العرفان: ايمان والي وہی ہیں کہ جب الله کو یاو کیا جائے توان کے ول وُر جائے ہیں اورجب ان پر اس کی آیات کی حلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان می اضافہ ہوجاتاہے اور وہ اسے رب برہی محر وسد کرتے ہیں۔

نماز ہیں خشوع و خصوع اختیار کرنے والے: ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ قر آن یاک میں ب: اَلَـنِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ﴿ ( ١٤٥٠ ١٠٠٠ مَن 2) ترجمه كنز العرفان:جوایتی نماز میں خشوع وخصوع کرنے والے ہیں۔

امانتوں اور وعدول کی رعایت کرنے والے: ایمان والول کے یاس جب کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت نہیں کرتے اور جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے یو را کرتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد مواعنوالَن يْنَ هُمُلِا مُنْتِهِمُ وَعَلْمِهِمْ لِعُونَ فِ (بِ18 الوسون: 8) ترجمه كنز العرفان: اور وہ جو اپنی امائتوں اور اینے وعدے كى رعايت كرنے والے بياں۔

رات کی عبادت کا اہتمام کرنے والے:کامل ایمان والوں کی راتیل اینے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت ہیں كُرْرِتَى بِينِ مِيهَا كَهِ ارشَادِ هِو تَا بِي وَالْمِنْ يَهِينُتُونَ لِرَبِّهِمُ شُجَّدًا وَقِيْبَاصًا ﴿ (19 والفرقان 64) ترجمه كنز العرفان: اوروه جو اينے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں دات گزارتے ہیں۔ ائمان والے نیکی کا تھم ویے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ جیبا کہ ارشاد ہو تاہے: اَلْأُمِرُوْنَ بِالْمَعُرُّوْفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكُورِ إِناءَ النَّابِةِ بِ112) ترجمه كنز العرفان: يْكُ كَاتَّكُم ویے والے اور زُر ائی سے روکنے والے۔

اس طرح ایمان والول کی اور مجمی کی صفات دب کر يم نے قر آنِ پاک میں ذکر فرمائی ہیں۔للندا ہمیں جاہئے گہ ہم بھی مسلمان ہونے کے ناطے ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔الله یاک جمیں کامل ایمان والوں میں شامل فرمائے اور جاراخاتمه ايمان يرفرمائي

أمين بحاوخاتم النبيين صلى الله عليه واله وسلم

پڑوسیوں کے 5 حقوق از اُتم میلاد (جامعۃ المدینہ گر لز فیضانِ اُم عطار گلبہار، سیالکوٹ)

اسلام نے جہال مال باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ ایکھ سلوک، جدردی، بیار و محبت، امن وسلامتی اور ایک دوسرے کے وکھ سکھ میں شریک ہونے کی تعلیم دی ہے وہیں مسلمان کے پڑوی کو بھی محروم نہیں رکھا بلکہ اس کی جان ومال اور گھر والوں کی حفاظت کا ایسا درس ویا ہے کہ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو ایک ایسا اسلامی معاشرہ وجود میں آسکتا ہے جہاں ہر انسان دوسرے کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرنے اور دوسروں کے حقوق اوا کرنے کو اپنا فرض جھنے والا ہو۔ قرآن کریم میں پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کی ایوں ہو۔ قرآن کریم میں پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کی ایوں تلقین ارشاد فرمائی گئی ہے: وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِنِی الْقُدُنِی وَالْسَالِی فَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالُونِ وَالْسَالِی وَالْسَالُونِ وَالْسَالِی وَالْسَالُونِ وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالُونِ وَالْسَالِی وَالْسَالُونِ وَالْسَالُونِ وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالِی وَالْسَالُی وَالْسَالُی وَالْسَالُونِ وَالْسَالُونِ وَالْسَالُی وَالْسَالُونِ وَالْسَالُونِ وَالْسَالُونِ وَالْسَالُی وَالْسَالُونِ وَالْسَالُی وَالْسَالُونِ وَالْسَالُونُ وَالْسُالُونِ وَالْسَالُونِ وَالْسَالُونِ وَالْسَالُونِ وَالْسَالُونِ و

احادیثِ مبارکہ کی روشی میں پڑوی کے حقوق کامل مومن: حضور صلی الله علیہ والہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا: الله پاک کی قشم!وه (کامل) مومن نہیں ہوسکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم! کون؟ارشاد فرمایا: جس کی بُرائیوں سے اس کا پڑوی محفوظ نہ رہے۔ (3)

ای طرح اسلامی تعلیمات ایسے شخص کو بھی کامل ایمان والا قرار نہیں ویتیں جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے مگر اس کا پڑوی قرار نہیں ویتیں جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے مگر اس کا پڑوی بھو کا ہو ۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے:جو خود پیٹ بھر اہو اور اس کا پڑوی سے اچھا سلوک ایمان مکمل ہونے کا ذریعہ ہے تو اسے تکلیف دینا، اس سلوک ایمان مکمل ہونے کا ذریعہ ہے تو اسے تکلیف دینا، اس کے حقوق ادا نہ کرنا اور بُراسلوک کرنا جنت سے محرومی کا باعث ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے: جس کے شر باعث ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں نہیں جائے گا۔ (3) سے اس کا پڑوی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ (3) نیک وید کی بیچیان کا طریقہ: ایک شخص نے بار گاہ رسالت میں نیک وید کی بیچیان کا طریقہ: ایک شخص نے بار گاہ رسالت میں نیک وید کی بیچیان کا طریقہ: ایک شخص نے بار گاہ رسالت میں

عرض کی: یارسول الله سلی الله علی والہ وسلم! مجھے ایسا عمل بتا ہے کہ جس کو کرکے میں جنت میں واخل ہوجاؤل؟ ارشاد فرمایا:

نیک بن جاؤ۔ اس نے عرض کی: مجھے اپنے نیک بن جانے کا علم کیے ہو گا؟ ارشاد فرمایا: پڑوسیوں سے پوچھو، اگروہ تمہیں نیک کہیں تو تم نیک ہواور اگروہ بُر اکہیں تو تم بُرے ہی ہو۔

(۵) میں تو تم نیک ہواور اگروہ بُر اکہیں تو تم بُرے ہی ہو۔

(۵) خوشبوسے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہاں! یہ کہ اسے بھی مٹھی بخوشبوسے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہاں! یہ کہ اسے بھی مٹھی مٹھی مٹھی سے بچھ تحفہ بھیجو۔ ایسانہ کر سکو تو اسے جھیا کر اپنے گھر لاؤ میں سے بچھ تحفہ بھیجو۔ ایسانہ کر سکو تو اسے جھیا کر اپنے گھر لاؤ کر باہر نہ نکلے۔

(م) اور پڑوی کے بچے کو تکلیف دینے کے لیے تمہارا بچہ بھیل لے اور پڑوی کے نیکے بڑوی کو تکلیف دی تحقیق اس نے مجھے کہ جس نے اپنے پڑوی کو تکلیف دی تحقیق اس نے مجھے کہ جس نے اپنے پڑوی کو تکلیف دی تحقیق اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے اپنے پڑوی کو تکلیف دی تحقیق اس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے الله پاک

یڑوئی وارث نہ بن جائیں: فرمانِ مصطفے سلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے: جبر ائیل مجھے پڑوی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوی کو وارث بنادیں گے۔(9)

كوتكليف دى، جس نے اپنے پڑوسى سے جھڑ اكيا تحقيق اس نے

مجھ سے جھڑ اکیا اور جس نے مجھ سے جھڑ اکیا شخفیق اس نے الله یاک سے جھڑ اکیا۔ (8)

پڑوس کا ایک حق میہ بھی ہے کہ جب وہ بیار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، اگر عیب والا ہو جائے تو اس کے عیب چھیائے جائیں، مد د طلب کرے تو اس کی مد د کی جائے، اس کی خوشی تمی میں شریک ہواجائے۔ الله پاک ہمیں پڑوسیوں کے حقوق اداکرنے اور ان کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے سے بیچنے کی تو فیق عطافر مائے۔ امین بجاوالتی الا مین صلی الله علیہ والہ وسلم کی تو فیق عطافر مائے۔ امین بجاوالتی الا مین صلی الله علیہ والہ وسلم

© تغير قرطي، الجزء الاول: 1 /147 ﴿ بهارِ شريعت: 1 /172 ، حصد: 1 ﴿ بخارى، 104 ﴿ معدد: 1 ﴿ بخارى، 104 ﴿ معدد: 104 ﴾ 104 ، صديث: 104 ﴿ معدد: 105 ﴾ معدد: 105 ﴿ معدد: 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 ﴾ 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105 • 105



آج کل مر دول، عور تول، بوڑھوں بلکہ جوانوں کی بھی ایک تعداد ہے جو کمر درو کا شکار ہے۔ یہ درد عام طور پر پہلیوں کے نیچ سے شر دع ہو تاہے اور کو لیے تک پھیلا ہوا محسوس ہو تاہے۔ سب سے پہلے کمر میں ہلکا درد محسوس ہو تاہے اور جسم میں سستی رہتی ہے بعد میں یہ درد شدت اختیار کرجاتا ہے، شر دع میں ہی اس درد کا مناسب علاج نہ کیا جائے تو آہتہ آہتہ جیز ہوجاتا ہے۔ بروقت علاج نہ کیا جائے تو پھر مہینوں اس درد سے جان نہیں چھو تی۔

وجوہات ہیں: ﴿ زیادہ دیر تک بہت ہی وجوہات ہیں: ﴿ زیادہ دیر تک بیٹے بیٹے بیٹے اللہ کر کے پاٹوں میں تھچاؤ ہیدا کر دیتاہے، جس کے باعث پٹھے سخت ہوجاتے ہیں اور ان میں شدید فتیم کا درد ہو تاہے ﴿ بُدیوں میں بُھری میر این ہوجانا ﴿ مہروں میں خَلا آ جانا ﴿ گُر دوں میں بتھری کا نَفیشن ہوجانا۔

المروروين اختياطيس جب كرين ورد موتوان احتياطول كو فنر ورا فقيار يجيئ الرجسماني مشقت والے كام زياده بين توسب سر ورا فقيار يجيئ الرجسماني مشقت والے كام زياده بين توسب كريں از ياده وير كم جمكا كرنہ بينيس مثلاً ليپ ثاب يا كمپيوٹر پرسيد ہے بينے كركام كريں ﴿ زين پرليث كر آرام كرنا بھى كم ورد بيل افاقد ويتا ہے وزن اور موٹا يا كم كرنے كى كوشش كريں والي طبيب كے مشور ہے كم ورد بين مفيد ورزش كريں والي طبيب

حیاتیم اور دیگر اجزا پائے جاتے ہیں۔ بیجہ، پڈیوں اور پیٹوں کو
مضبوط کر تاہے۔ ایسی غذاؤں کا استعال کریں جن میں وٹامن
زیادہ مقدار میں جوں چنانچہ دودھ، بالائی، انڈے، مجمور، پکے
ہوئے تازہ کچل، سبز ترکاریاں اور مچھلی قوت ہضم کے مطابق
استعال کریں گاڈ مچھلی کے جگر کا تیل (کاذابور آئل) اور اس کے
مرکبات کا استعال بھی مفیدہے، مریض کو ہرشم کی تنیل اور بادی
اشیاے پر ہیز کر ایمیں اور گوشت بھی کم کر دیں۔

کردرو کے علاج کے ولیجی تسخے موسلی سفید، دار فلفل، اجوائن ولیک، پیلامول، بیہ چاروں چیزیں 12،12 گرام، میدہ لکڑی (میدہ سک AL.. Sebifera)، زنجبیل، اسکندر ناگوری، ستاور، ہر ایک 25 گرام، ان سب چیزوں کو چیں لیس اور اس میں فند سیاہ کہنہ بھی بقدر ضرورت ملالیس۔ اب اس کی چنے کے دانے برابر گولیاں بنالیس۔ روزانہ عُرق بادیان 175 ملی لیٹر کے ساتھ دو گولیاں استعمال کریں۔ اب قاقہ ہو گا۔

یہ نسخہ کسی بھی ماہر پنساری سے تیار کروا یا جاسکتا ہے۔

کردرد کا مجرب اور آؤمودہ نسخی آدھا کلو دودھ میں 11 عدد کھجوریں اچھی طرح آبال لیں، جب مھجوروں کا اثر دودھ میں نگل جائے تو محجوروں کا اثر دودھ میں نگل جائے تو محجوروں کے گئرے دودھ سے نکال دیں۔ اب ایک چھے دلی گھی اور ایک عدد کیا دلی انڈہ گرم دودھ میں مکس کرلیں اور رات کو سونے سے آدھا گھٹا قبل کی لیں۔ اِن شآء الله بہت جلد کمر دردسے آرام مل جائے گا۔ یہ نسخہ تجربہ شدہ ہے۔

نوات: تمام غذا كي اور دواكي البينة ذاكر يا حكيم كم مشور عس استعمال كيينا-

### اسلامیبہنوں کے 8 دینی کاموں کا اجمالی جائزہ

نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے جذبے کے تحت اسلامی بہنول کے تتمبر 2023 کے دینی کاموں کی چند جھلکیال ملاحظہ فرمائے:

| 33      | بإكستان كاركروكى | Sist Kon | 1800                                                                                                        |  |  |
|---------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1305017 | 1010856          | 294161   | انفرادی کوشش کے ذریعے دینی ماحول سے منسلک ہونے والی اسلامی بہنیں                                            |  |  |
| 122162  | 90924            | 31238    | 💸 روزانه گھر درس دینے / سننے والیاں                                                                         |  |  |
| 12205   | 7720             | 4485     | مدارس المدينة كي تعداد ﴿ مدارس المدينة كي تعداد ﴿ مدرسته المدينة (بالغات)                                   |  |  |
| 117376  | 84684            | 32692    | پر هنه واليال<br>پر هنه واليال                                                                              |  |  |
| 14873   | 10385            | 4488     | من من سنتان می رود ع                                                                                        |  |  |
| 514348  | 374326           | 140022   | تعداد اجتماع مرے اجتماع میں ہمرے اجتماع میں میں میں میں ہمرے اجتماع میں |  |  |
| 149809  | 117421           | 32388    | 💸 ہفتہ دار مدنی مذاکرہ سننے والیاں                                                                          |  |  |
| 41195   | 30172            | 11023    | 💠 ہفتہ وار علا قائی دورہ (شرکائے علا قائی دورہ)                                                             |  |  |
| 750003  | 647062           | 102941   | 💸 ہفتہ وار رسالہ پڑھنے / سننے والیاں                                                                        |  |  |
| 129949  | 87317            | 42632    | پ وصول ہونے والے نیک اعمال کے رسائل                                                                         |  |  |
| 666     | 521              | 145      | تحداد مدنی کورسز                                                                                            |  |  |
| 13380   | 9856             | 3524     | مدی ورمز<br>شرکائے مدنی کورمز                                                                               |  |  |

تحریری مقابلہ "ماہنامہ خواتین "کے عنوانات (برائے دسمبر 2023)

نوٹ:اس ماہ ہے دو کے بچائے ایک ہی تحریری مقابلہ ہوا کرے گا۔ جس میں دونوں مقابلوں کے عناوین مکس ہوں گے۔ چنانچہ، ذیل کے عناوین میں سے تیسر اعنوان ماہنامہ فیضان مدینہ کے تحریری مقابلہ نمبر 48 کا ہے۔

🕕 حضور مَثَالِيَّةِ مُ كَى شرم وحيا 📗 🙆 عفوو در گزر 🌓 🔞 بيوى كے 5 حقوق

مضمون تصیخے کی آخری تاریخ: 20 دسمبر2023ء

مزید تفصیلات کے لئے اس نمبر پر رابطہ کریں مصرف اسلامی بہنیں: 923486422931+

### شعبه بنکل برطها و (برائے خواتین)

عاشقانِ رسول کی دینی تحریک دعوتِ اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مجانے میں مصروف میں مصروف ہے۔ یہ دینی تحریک محروف ہے۔ یہ دینی تحریک مکوں میں مختلف شعبہ جات کے ذریعے مر دوخوا تین کو نیکی کی دعوت دے رہی ہے۔ جس کا ایک شعبہ "محبتیں بڑھاؤ (برائے خواتین)" بھی ہے۔

### شعبه محبتیں بڑھاؤ(برائے خواتین) کی ذمہ داریاں:

دعوتِ اسلامی کے دینی ماحول ہے دور ہو جانے والی خواتین کو نرمی و محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت دے کر دوبارہ دینی ماحول میں لانااور دینی کاموں میں Active کرنا۔

جو خواتین پہلے دعوتِ اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتی تھیں گر اب نہیں لیتیں ان سے ملاقات کرکے انہیں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی چینل کے ذریعے ہفتہ وار مدنی نداکرہ دیکھنے سننے اور مختلف کورسز مثلاً 12 دن کے رہائش کورسز کرنے وغیرہ کی ترغیب دلانا نیز ان کی صلاحیت و قابلیت کے مطابق ضرور تا انہیں ذمہ داری دے کر دینی کاموں میں مصروف کرنااس شعبے کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔الله کریم دعوتِ اسلامی کے اس شعبے کو مزید ترقیاں عطافرمائے۔

أمين بحاوخاتم النبيين صلى الله عليه والدوسلم

فیضانِ مدینه ،محلّه سوداگران ، پرانی سبزی مندّی ،کراچی

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 2650 / 1144

Email: mahnamakhawateen@dawateislami.net / ilmia@dawateislami.net Web: www.dawateislami.net WhatsApp: 0348-6422931